

<del>Later</del>olanistro





#### جمله حقوق تجق تحريب منهاج القرآن محفوظ بين

نام كماب : شهادت امام صين

خطایات : داکتر محمد طام رالقادری

رّتب ويدوين : من الحديث موان الحرمعراج الاملام

ناقل : شوكت على كادري

محران لماعت : محد جاديد كمثانه

زرِ إجرام : قريدٍ ملت ريس إنتيتيوت www.MinhajBooks.com

مطبع : منهاخ القرآن برنزره لا مور

محران عباعت : شوكت على قادري

إشاعت وأدّل تا المتم : 11,400

إشاعت بعم : اريل 2003ء

1,100 : 1,100

يّت : -/40/دي

#### \*\*

publications@minhaj.biz



مُولات صل وسلم دائما أبدًا على حبيبك خيرالخلق كلهم مُحَمَّدُ سيدُ الكُونينِ وَالثَقَلِينِ وَالْفَرِيقِينِ مِن عُربٍ وَمِن عَجَم وَالْفَرِيقِينِ مِن عُربٍ وَمِن عَجَم عَلَا الْفَرِيقِينِ مِن عُربٍ وَمِن عَجَم مور خدا جون ۱۹۹۲ء کے خت پہنے اور گھیٹی نمبر ایس اور نی ۔۱) ۱۱ -۱۰ می آئی اور کی مور خدا ۱۳ جو اور آئی ۱۹۸۴ء کور نمنٹ آف باوچ شان کی چھی نمبر ۱۹۸۴ء کومت کی چھی اور کا ۱۹۸۴ء کومت کی چھی اور کا ۱۹۸۴ء کومت کی چھی اور ۱۹۲۱ء کا ۱۹۸۲ء کومت کی چھی میر ۱۳۲۲ این ۔۱/۱ کے ڈی (لائبرین) ، مور خد ۱۴ آگست ۱۹۸۹ء اور آزاد کومت ریاست جمول وکشمیر مظفر آباد کی چھی نمبرس ت/ انتہامیہ ۱۹۲۲ -۱۲ ۱۹۲۸، مور خد ۲ جون ۱۹۹۲ء کے خت پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی تصفیف کردہ کتب ال صوبول کے تنام کا لجز ادر سکولول کی لائبریز یول کے منظور شدہ ہیں۔

# فهرست

| عطاب الشده كى مدت الشده كى مدت الشده كى مدت الشده كى مدت الشقل الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 16<br>10<br>10 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| ا خلافت کی کوف منتقلی ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 70<br>24<br>40 |
| متحارب گرموں کا ظہور<br>اجری کے اختا م سے ہناہ ما تکنے کا تھم<br>اجری کے اختا م سے ہناہ ما تکنے کا تھم<br>د کے گورز کے نام بندید کا خط کا کا خط کا خط کا خط کا خط کا خط کا کا کا خط کا | Y •            |
| جری کے افضام سے ہناہ ما تکنے کا تھم<br>د کے گورز کے نام بندید کا خط کا کا خط کا کا کا خط کا کا کا خط کا خط کا کا خط کا کا خط کا کا خط        | Y•             |
| ا کے گورز کے نام بے بید کا خط اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -61            |
| نسین کی مدینہ سے رواجی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -61            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |
| کوف کی مینتنگ اور دموت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 13             |
| . جانے کے لئے امام پاک کا فیصلہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | كوة            |
| سلم كا كوفه بين والبائد استقبال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -LI            |
| ر کے گورنز کی معزول اور این زیاد کا تقرر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 395            |
| ر ياد كا كوقد ين واخله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ابرن           |
| را فطاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -32            |
| ز إد كي محروه سازشيس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5.1            |
| کوفدکی بے وقائی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Jtr.           |
| رت مسلم کی شہادت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <i>בעג</i>     |
| مسلم کے دوصاحب زادے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -1.1           |
| نب زادول کی شہادت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | سا             |
| ع كوف روا كل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | .50            |
| رخصت اور راه مزيمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ole            |

| صفرتم | عثوان                               | نبرهاز |
|-------|-------------------------------------|--------|
| PA :  | مکہ سے کر بلا تک                    |        |
| M     | نو اور دن محرم کے واقعات            |        |
| 12    | تيسرا خطاب                          |        |
| P79   | حضرت حر" کی توب                     |        |
| ۵۰    | معرت عباس کی اذیت سے صدمہ           |        |
| ٥١    | حضرت حمزہ کے قاتل کو تنبیہ          |        |
| ar,   | حضرت ابن عباس کی روایت              |        |
| ۵۳    | حضرت ام سلمه یکی روایت              |        |
| ۵۵    | شہادت کے بعد تاریجی اور خون کی بارش |        |
| ra    | سرحسين كاسفر                        |        |
| 4.    | سغير روم كي حيرت اور تقيد           | 7      |
| 41    | ایک میروری کی لعنت ملامت            |        |
| Al    | یز پرکی منافقاند سیاست              |        |
| 71"   | سرحسین کی اعجازی شان                |        |
| 40"   | يزيد كى فرعونيت وممرابى كى تفصيلات  |        |
| YY    | مسلم بن عقبدكا انجام                |        |
| YZ .  | يزيد كاعبرتناك انجام                |        |
| 42    | يزيد يت، مروه باو                   |        |
| 72    | حسينيت زنده ب                       |        |

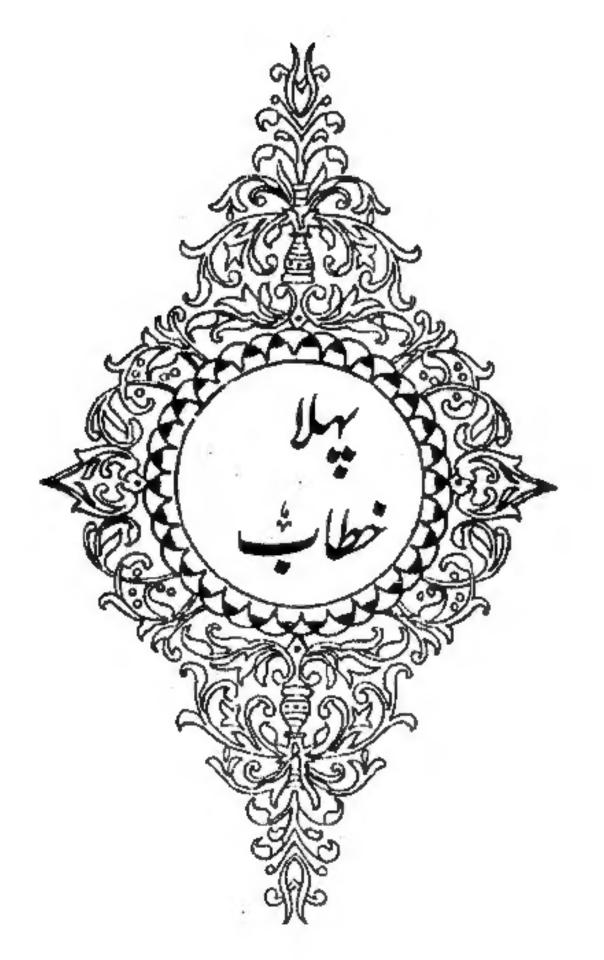

### THE REAL PROPERTY.

تاری اسلام ہیں بے شار شہادتیں ہوئیں اور ہر شہادت اپنی جگد ایک نمایاں اہمیت، انفرادی قدر و منزلت اور مقام کی حائل ہے۔ ہر شہادت ہیں اسلام کی بقاء، دوام، آتا علی کہ کہ دین اور آپ علی کی سنت مبارکہ کی حیات جاوداں کا راز پوشیدہ ہے۔ یکی وجہ ہے کہ تاریخ اسلام میں ہوشہادت اپنی جگہ اہم شار کی جاتی ہے لیکن شہادت امام حین کا واقعہ کی اعتبار ہے دیگر تمام شہادتوں ہے مخلف اور منفرد ہیں شہادت امام حین کا واقعہ کی اعتبار ہے دیگر تمام شہادتوں سے مخلف اور منفرد ہے۔ اس کی افراد میت کی ایک وجہ یہ ہے کہ آپ خانواد کا رسول علی کے کہ آپ خانواد کا رسول علی کے کہ آپ خانواد کا رسول علی کے کہ آپ کو جس پرورش پائی تھی آپ کے مبارک کندھوں پر سواری کی تھی آپ کے لعاب دیمن کو اپنی فرا بنایا تھا اور جنہیں صنور می اکرم علی کا بنا ہونے کا شرف حاصل تھا۔ اس کے غذا بنایا تھا اور جنہیں صنور می اکرم علی کا کہنا ہونے کا شرف حاصل تھا۔ اس کے غزا بنایا تھا اور جنہیں و قیت اور برتری رکھتی ہے۔

#### خلافت راشدہ کی مدت

حضور نبی کریم علی این این بہلے ہور قائم ہونے والے دور کومت کی پہلے میں نشاندہی فرما دی تھی۔ حضرت سفینہ (وایت کرتے ہیں کہ حضور علی ہے نے فرایا:
الخلافة فی امتی ثلاثون منة شم میری است میں فلافت تمیں بری تک ملک بعد ذالک۔ رہے گی، پھر اس کے بعد ملوکت ہو

(جامع الترندی ۴۵:۲۰) گی۔ (مسند احر بن طبل ۱۳:۵۰) (دلاکل العبر و للبینتی ۱۳۳۲:۱۱)

ایک اور روایت میں ہے کے حضور عظی نے فرمایا:

میرے بعد خلافت تمیں بری تک دہے گی چرملوکیت آجائے گی۔ الخلافة بعدى ثلاثون سنة ثم تكون ملكا

(۳۲۳: المعان :۳۲۳) (څ الپاري، ۲:۵۵) (څ الپاري، ۲:۵۲:۱۲) (څ الپاري، ۲:۲:۲۲)

حضور نبی اکرم علی کے بعد دور مولیت کا آغاز ہوگا۔ فیر و فلاح پر بنی طرز تمیں سال تک ہوگی، اس کے بعد دور مولیت کا آغاز ہوگا۔ فیر و فلاح پر بنی طرز عکومت بدل دیا جائے کا ادر امت مسلمہ جس سیاسی اقتدار کی بوشکل رواج پائے گ وہ ملوکیت کی مورت جس ہوگی۔ چنانچ حضور اکرم علی کے بیشین گوئی کے مطابق حضرت ابو بکر صدیق ۴ برس ۱۱ ماہ ۱۰ دان تک تخت فلافت پر شمکن رہے، پھر فلیفہ خاتی حضرت ابو بکر صدیق ۴ برس ۱۱ ماہ ۱۰ دان تک اس منصب کو زینت بخش، پھر فلیفہ خاتی حضرت عمر فاروق نے و ابرس ۱۱ ماہ ۱۲ دان تک اس منصب کو زینت بخش، پھر فلیفہ خلیفہ خالت حضرت عمر فاروق نے و ابرس ۱۱ ماہ ۱۲ دان تک اس منصب کو زینت بخش، پھر فلیفہ خالت حضرت عمران فنی ذوالورین کا دور آیا اور آپ ۱۱ برس ۱۱ ماہ ۲۸ دان تک فلیفہ دے۔ آپ کے بعد فلیفہ چہارم حضرت علی کرم اللہ و جد الکریم ۱۲ برس ۱۹ و تک فلیفہ اس عہدہ جلیل پر فائز رہے اور تبلیخ دین کے لئے جو پھر کر کئے تھے بڑی جانفشانی، اس عہدہ جلیل پر فائز رہے اور تبلیغ دین کے لئے جو پھر کرکے تھے بڑی جانفشانی، جراکت و ہمت اور نہایت جوش و جذ ہے کے ساتھ وہ سب پھر کیا۔ آپ کی شہادت کے بعد آپ کے صاحب اور تبلیغ دین کے بعد آپ کی شہادت

اس منعب برفائز رہے، سیدنا امام حسن کے دور خلافت کے اوا ماہ شار کر کے تعیس ہرس پر مشتمل میہ زبان عہد خلافت راشدہ کہلاتا ہے۔

حضرت علی شیر خدا ای اعلان خلافت کے ساتھ ہی ملک شام میں حضرت امير معاوية " في أراد مكومت كا اعلان كر ايا اور تعزت على كو خليعه تشليم ندكيا -اس برامت مسلمہ متفق رای ہے کہ خلافت بہرطور سیدناعلی کا حق تھا آپ ای خلیفہ برحق اور خلیفه راشد تھے۔حضرت امیر معاویہ " کا بیہ فیصد اور اقدام جمیع ، تمہ اہل سنت کے بال اجتہادی خطا بر محمول کیا جاتا ہے۔

علامة تغتازاني لكية بن.

اٹل حق کا اس مات پر تفاق ہے کہ و الذي اتفق عليه اهل الحق ان اس بیورے معاملہ میں حضرب علیٰ المصيب في جميع ذالك ورسمت شقي

(شرح القاصد ۲۰۵:۶)

حضرت امیر معاویہ ی جدا گانہ اعلیٰ حکومت کے بعد حضرت علی کے ساتھ ان کی منکش کا '' غاز ہو کیا جس کے نتیجے میں جنگ جمل اور جنگ صفیں جیسے چھوٹے بڑے معرکے ہوئے۔

### مركز خلافت كى كوفيه مين تتقلى

علي

حضرت علی نے اپنے دوریل تخت خل فت میند طیبر سے معمل کر کے کوف میں قائم کرنیے تھا۔ اس کی وجہ بیتھی کہ حصرت ابیر معاویی<sup>ھ</sup> کا دار انحکومت دمشق تھا جوکہ مدید ہے بہت دور اور کمی مسافت بر تھا۔ اس قدر دور رہ کر بوری غلافت کے انتظام و انصر م بین دشواری هوتی مفتی چنانچه اس دشواری در اس معالیتی بین میا ہونے ورلی مسلسل بعاوتوں پر قابو پانے کے ویش نظر آپ نے وار ایکومت کو ذمنتی فر مایا، در آنحالیکہ جہاز اور حربین کے علاقے پر اسمن ہے۔ جب حضرت علی نے اپنی خلافت کا مرکز کو فہ قرار دیا تو وہ جو فود کو ہیوان علی (حضرت علی کا کروہ) کہا ہے ۔ والے نظ اطراف عالم سے ست ست کر حضرت علی کے قرب کے خیال سے کوف علی جمع ہونے گئے اور کھڑ ہے کے ساتھ انہوں نے کوف میں سکونے اور رہائش افتتیار کی ۔ اس طرح کوف ہونان علی کا مرکز بن گیا۔

### ینے متخارب گروہوں کا ظہور

اک دور مناقشہ میں جار جماعتیں وجود میں آگیں حن میں ایک جماعت ایک تھی جس نے کھٹ کر حضرت میں کی حمایت اور بنو امیہ و دیگر شخصیات کی مخالفت کا اعلال کر دیا۔ اس جماعت نے خود کو تھیعان کی جماعت قرار دیو اور اس سیاس حمایت کی بنا پر آھے جل کریے جماعت معیعان ملی قرار یائی۔

یادر ہے کہ خیمان علی کا نام جو اس وقت معروف ہوا اس سے فقبی اور مذہبی نظر سے فقبی اور میں ہے فقبی اور مذہبی نظر سے وہ شیعہ کمنٹ فکر مراد نہیں تی جو بعد میں باقاعدہ فقد کی تدوین و تالیف کے بعد وجود میں آیا بلکہ اس سے مراد مصرت کل اور معزرت امیر معاویہ کے درمیاں اختلاف کے وقت مطرت کل کی خلافت کی سیامی حمایت کے طور کم پیدا ہونے وال کروہ ہے۔

دومرا طبقہ جو امید کی جہیت پر وجود میں آیا۔ پہلے بکیل یکی دوگروہ آپیں میں متعادم ہوئے۔ اس دور میں ایک تیسر طبقہ بھی وجود میں آیا جس نے حضرت علی ا اور حضرت امیر معاویہ " دونول کی مخالفت کی۔ اس طبقے نے ان دونوں ہمتیوں کے خلاف ایک مسلم کشکش کا آغار کیا بیہ طبقہ "خوارج" کہلاتا ہے۔ یہ خارجی نماز، رور ب اور زکوۃ کے پابند تھے، نوافل، تبجد، کثرت ذکر اور کثرت تلاوت جیسے اندال بھی بجا لا تے تھے، اِن الْمُعَكِّمُ إِلَّا لِلَّهِ کَ حَمْرانی كا نعرہ بلند كرتے تھے كيكن (معاذ اللہ) حضرت علی اور حضرت ابر معاویث كو واجب النتل اور كافر كردائے تھے۔ چوتھ طبقہ كثير محابہ اور ان كے تبعین كا تما جو حضرت علی كی ظافت كو برح تر جائے تھے ليكن حضرت معاویہ كے بارے مل مجمی خاموش تھے۔

# ۲۰ اجری کے اختمام سے پناہ ما کلنے کا تعلم

حضرت الهم حسین کی شهادت عظلی کی بید ایک منفرد خوبی ہے کے حضور نبی
اکرم علی فی نے اس کی تفعیلات بہت پہلے بنا دی تھیں تا آ نکد بڑ بیات تک سے
خواص الل بیت واقف ہو بیکے نے اور آئیں بخوبی پند چل چا تھا کہ منفقل میں کیا
ہونے والا ہے۔ ان خیرت آگیز قبل از وقت تفعیلات کو مجزانہ چیشین کوئی کے مو کوئی
نام نبیں دیا جا سکتا۔ بی وجہ ہے کہ میدان صفین کی طرف جاتے ہوئے راستے میں
عضرت علی شیر خدا منے کر بلا کے ان مقامات تک کی نشا ندی کر دی تھی جہاں ان
حضرت علی شیر خدا من اللہ کے ان مقامات تک کی نشا ندی کر دی تھی جہاں ان

ان واقعات کا بنظر غائز جائزہ کینے سے پید چانا ہے کہ حضور نمی اکرم میلینے نے دیگر تفعیلات کے ساتھ بعض خاص لوگوں کے مدوسال سے بھی آگاہ کر دیا تھا اور وہ حتی طور پر جائے تھے کہ بیہ افسوسناک سانحہ کب وقوع پذیر ہونے والا ہے۔

معنزت ابوہریرڈ بھی بن خاص لوگوں اور محرم راز دوستوں میں سے بتھے جنہیں اچھی طرح علم تف کدس ٦٠ اجری کے اختام تک سیاسی ومکلی حالات متحکم نہیں رہیں مے بلکدان شربندیاں تبدیل آ جائے گی۔حکومت کی باگ ڈورایسے غیرصائے، اوباش اور نوعمر ہوگوں کے باتھ میں آ جائے گی جن کے چین نظر ا، نت بالنب نہیں بلکہ فقیش اور نوعمر ہوگوں کے باتھ میں آ جائے گی جن کے چین نظر ا، نت بالنب نہیں بلکہ فقیش زندگی ہوگی اور وہ افتدار کوعیش وعشرت، شراب و کباب، بدموائی، آوارگی، بدکاری اور عوام پرظلم و تم ڈھام کے لئے بے درانی استعال کریں ہے۔ چنا نچے معشرت ابو ہری اگرید دعا کیا کرتے تنے

أعود بالله من رأمن السنين و مين سائم أيحرى كے اختام اور نوعمر إمارة لصبيان عن الله تعالى كى پتاه الله تعالى كى پتاه

( فَتَح المِارى ١٦٠١) مَا مَكُمَّا بول.

ایک دوسری روایت بیس ہے کہ حضرت ابو ہریرہ م بازار سے گزرتے ہوئے بید دعا کیا کرتے ہتے

اللهم لا تدركى مسة سنيس و لا المائشة على ما تُم بجرى اور بَحِل كى إمارة لصبيان. الله عند الله عند عن الله عند عند الله عند الله عند عند الله عند عند الله عند الله

(1+18-65.P1E)

ان کا مدعا یہ تھا کہ ایک خوفاک دور شروع ہونے والا ہے، جس میں اوباش لڑکے سلطنت و حکومت پر قابض ہوں گے۔ جس سے امت مسلمہ کو نا قابل علی اللہ فقسان موگاء ایسے اوباش لڑکول کے بارے میں حضور اللہ ہے کہ دار فرا دیا تھا

اس امت کی ہلاکت قربیش کے اوباش نوجوانوں کے ہاتھوں ہوگی۔

ار هلاک هذه الامة على يدى اغيلمة مر قريش.

( میچ ایخاری ۱۹۹۱) ( میچ ایخاری ۱۹۳۲ ( ۱۹۳۲) ( المساور دک للحاکم ۱۹۳۲ ( ۲

(المجم الصغيرللطيراني، ٢٣٥١) ( المجم الصغيرللطيراني، ٢٣٥١)

(مندملوپاسی،: ۳۲۷)

۱۲ هلاک امتی عنی یدی غلمه من قریش..

(المستدرك للحاسم ، ۲۰: ۱۵۱۵)

(مند الفروال لهديلي ١٠٢١)

۳۔ إن قساد أمتى على يدى أغيلمة سفهاء۔

(منداحرین شبل،۳۰۲)

(منداجر تن حنبل، ۸۵۰۲)

(منجح این حبال، ۱۰۸:۸۰۱)

(الآدخ الكبير: ٢٠٩٠)

سمر إن هلاك أمتى أو فساد أمتى رؤوس أمراء أغيلمة سفهاء من قريش.

(منداحرين منبل ۲۹۹:۲۰)

حضرت ابو ہر برو ہے ایک اور روایت میں ہے کہ رسول الشواق فے فر وایا:

ویل شعرب می شو قد اقترب مل

على واس ستين تصير الامانة غنيمة والصدقة غرامة و الشهادة

میری است کی بلاکت قریش کے ادباش نوجوانوں کے ہاتھوں ہوگی۔

یٹک میری امت میں جھڑا وفساد ب وقونس ادباش نوجوانوں کے باتھوں

بربا بوگا۔

وینگ میری امت کی ہلاکت یا (اس کا). فساد قرایش کے بے وقوف اور اوباش حکرانوں کے ہاتھوں ہوگا۔

ان عرب کے لئے اس شرکی وجہ سے تابی و بربادی ہے جو ان ۱۰ ہجری کے اخلام پر قریب آچک ہے، امانت کو مان ننیمت اور میدقد (و زکوة) کو تاوان خیال کیا جائے گا اور گوائ (شخص)جان پہان کی بنا پر ہوگ اور بصله ( ذاتی ) خو بش کی بنا پر ہوگا۔

بالمعرفة والحكم بالهوى ( كمّاب إنكش لتعيم بن حماد ٢٠ ٢٠ ٢٠)

معترت ام سلم دوايت كرتى بي كدرسوس التسطيقة فرمايا (میرے جگر گوشہ) حسین بن علی کو ین ۲۰ جمری کے اخت م پر شہید کر ویا

يقتل حسين بن على على رأس مشين من مهاجرتي

مائے گا۔

(تارخُ بغداد، ۱۳۳) ( مجمع الزوائد للبيثي ١٩٠٩)

(أمجم الكبيرللطبراني،٣٠٥)

ی روایت مندرجه ذیل الفاظ کرماته بھی مردی ہے،

(میرے مجر گوشہ) حسین بن ملی کو ن ۱۰ جری کے اختام برشبید کر دیا مِاْئَةُ كَا كَد جب أيك (أورش)

یقتل حسین بن علی علی راس ستیں من مهاجری حیں یعلوہ القنيرء القنير الشيب

نوجوان أن ير چڙھو کی کرے گا۔

(مندانفرووس لنديلي، ۵۳۹:۵)

حسور ملا الله سے اس چشین کوئی کے مطابق س ۱۰ جری میں تبید قریش کی شاخ بو امید کا اوباش فوجوان بزید بن معاوید تخت نشین مواد اور ۲۱ اجری کے ابتدائی وس دنول میں سانحد كر بلا بيش أيا جس كا واضح مطلب بيه جوا كم حضور علي في يند ک حکومت ہے بناہ ما لگنے کا تھم فرمایا تھا اور بنا دیا تھ کہ یمی وہ مختص ہوگا جو اہل بہت کے خون سے ہاتھ رکئے گا، چنانچہ حضور ملک کے سیم کی بیروی میں حضرت ابو ہریرہ ا ین پدکی نوخیز اور ما ابال حکومت اور اس کے تکم وستم سے مجر بور دور سے پناہ مانگا كرتے تھے۔ چنانجہ آپ كى دعا قبوں جوكى ورآپ أيك سال يہلے ہى فوت بو

#### مورز مدیند کے نام بزید کا خط

یزید کی تخت کتینی کے بعد اس کے سے سب ستہ اہم اور بڑا مسلم حضرت عبد الله بن عمرٌ، حضرت امام حسيلٌ اور حضرت عبدالله بن زبيرٌ كي بيعت كا تها كيونكه أن حضرات نے بزید کی ولی عبدی کو قبول نہیں کیا تھا۔ مزید مید کہ مت مسلمہ میں ہے ایس بلند پہر مخصیتیں تغیر کہ جن سے بزیدکو اندیشہ تھا کہ کہیں ان جل سے کوئی خود خلافت کا دمون ندكر و ب- چنانچه يزيد ك لئے افي حكومت كى بقاء اور مضول ك کے ضروری تھا کہ وہ ال حضرات سے میعت لے، اس کے تخص تفین ہوتے ہی بیزید نے مدینہ کے محورز ولید بن عقبہ کو حضرت امیر معاوید کی وفات کی خربیجی اور ماتھ ہی بیتھم ہمہ بھی بھیجا کہ

حضرت امام حسينٌ ، حضرت عبدالله بن أما بعد فخذ حسيناً و عبد الله ين عمر اور حضرت عبداللہ بن زبیر سے عمر و عبد الله بن الزبير بالبيعة میرے حق میں بیعت لو اور جب تک أخذأ شديداً ليست فيه رخصة وه میری بیعت نه کریں انہیں ہرگز

منت تيلوزور

(تاریخ اطری، ۲۴۰۹) (عارجٌ ابن الحراه:١٠) (البدايه والنهايه ۸. ۱۳۹)

حتى يبايعوال

## امام حسین کی مرینہ سے روانگی

مدید کے طلات حضرت انام جسین کے حق میں نامازگار ہو گئے اور آپ
نے سوچا کرمکن ہے کہ میرے حامیول اور حکومت کے درمیان ایک سن جگ کی فضا
پیدا ہو جائے اور خون خراب کی توبت آ جائے اور میرے نانا کا مدید جسے آپ نے
حرم قرار دیا تھا جس حرم کے لئے میرے چچا عثان ہے بھی اپنا خون قبول کرلیہ تھا،
اپنی موت کو ہے کسی اور بسی کے عالم گوارا کرلیا تھا تیکن اسے نام میں کوار اٹھانے
کی اجازت ندوی تھی میں نہیں جا ہتا کہ وہ مقدس سرز مین میرے خون سے رکھی ہو

ای اثناء میں حضرت عبداللہ بن زبیر چنکے سے مدینہ چھوڑ کر مکہ مرمد سعیے مسئے۔ ہاتی وومحایہ مجی بیعت کا انکار کر کے ایک طرف ہو گئے اور امام حسین کے حامیوں میں اور آپ کے غلاموں میں چونکہ جوش نفاء آپ روضہ رسول پر حاضری ہوئے اور گنبد خصرا کو مشا قاند صربت بحری نگاہوں سے دیکھ کر شنڈی سانس لے کر عرض کی. نانا جان! اب آپ کے شیر کے لوگ اور یہاں کے حکمران مجھے آپ کے قدموں میں نبیں رہنے وسیتے محرصنور اقدی سے اجازت سے کر ہوجمل ول اور برغم آ تکھول کے ماتھ الل وعیال اور اعزہ و اقارب کو ساتھ لے کر مدینے کے حرمت ك تحفظ كي غاطر شهر كله كو ججرت فرما محكة اور دمال كيني تو عبدالله بن زبير بهي اين كي حاصوں کو تیار کر میکے مصلے۔ بزید کو جب حبداللہ بن زبیر کے مکہ وکنینے کی خبر مولی تو اس نے اپنا لفکر بھیجا اور سے سال رکو تھم ویا کہ مکد کا محاصرہ کرلیا جائے ،عبداللہ بس ز پیر کو فتح ہوئی لیکن اہام حسین اس معرکے بیل حرم کعبہ کے نیش نظر پھر بھی شریک نہ ہوئے، الگ تھلک رہے۔

## ابل كوفسسه كي ميثنكس ا ود وعومت

کوفہ ہمر کے شیعان علی اور کوفہ اور بھرہ کے بابیوں کو یہ اطلاح ہو پکی تھی کہ اللہ حیر پیش نے بزید کی بیت ہے انکار کر دیا ہے اور یہ بھی معلوم تفاکہ عبد اللہ بن زیر ہو ، اللہ عبر اللہ بن زیر ہو ، اللہ عبر آن بر ہو ، اللہ بن زیر ہو ، اللہ بن زیر ہے بھی انکار کر دیا ہے انہیں یہ اطفاع بھی ہو چکی تھی کہ کہ کا پہلا معر کہ حبد اللہ بن زیر سنے سر کر لیا ہے اور بزیدی افکر کو ناکای کا منہ و کھی کہ کا پہلا معر کہ حبد اللہ بن زیر سنے سر کر لیا ہے اور بزیدی افکر کو ناکای کا منہ و کھیا پڑا ہے اس پر حبسان علی کے کوف اور یعمرہ میں حوصلے باند ہو صحے انہوں نے فرا ایک فیش کو بوکہ شدھان علی کا مردار تھا اسے اپنا لیڈر شنام کر لیا اور استکے کمر آبک مبانگ طلب کی۔

شیعہ کتے۔ فکر کی ایک معتبر تاریخ کی کلب جاتا ہم جان العیون ہے اس یں تفسیل ہے یہ واقعات رہ ہیں۔ انہوں نے اجاس میں فیصلہ کیا کہ حالات رہ گر ہیں معلومین کا انقال ہو چکا ہے بزیر تحت نشین ہوا ہے بڑے بوے جلیل القدر لوگوں نے اسکی معلومین کا انقال ہو چکا ہے بزیر تحت نشین ہوا ہے بڑے بوے جلیل القدر لوگوں نے اسکی تیست سے انکار کر دیا ہے لوہا کرم ہے اس موقع سے فائدہ اٹھکیا جانے سیدنا لام حیرین کو کوفہ آنے کی دھومت دی جائے اور ہم ان کے ہاتھ پر بیعت کرلیس اور اس طرح بزیر جسے فائل و فائر اور شفی اور بدبخت انسان کی عومت کا پشر لینے گئے ہے اندر کیجنگیں۔

کے وست افقد ت پر بیعت کر کے آپ کی خلافت کا اقر او اور اعلان کرنے پر آمادہ ہیں ہم آپ کو امر بالمعروف کی دعوت دیچ ہیں آگر آپ اس دعوت کے باوجود ند آئے قہ ہم قیامت کے روز آپ کے گریبان تک ابنا ہاتھ لے جائیں گے اور اللہ کی بارگاہ ہیں ہواب طلبی کریں گے۔ کہ ہم سنے نظم کے خلاب آبواذ بائد کی اور آپ کو اعر بالمعروف اور خی عن لاسکو کی دعوت دی تھی۔ لیکن آپ نے ہاری دعوت پر کوئی افتدام نہیں کیا تھا۔

### مهد حلث كسك المم يأك كافسسيصل

جب فام حمين كے باس يد خط منج تو آب كى صد اور فيرت ديني جوش مي آمكل اور آپ نے اور یا مر وف اور می عن المسکو کے لئے علم جماد بائد کرنا اینا فرض سمجد لیا اس پر حضرت مبد محشد بن عباس رمنی اللہ عنہ اور آپ کے دیگر اعزو و اقارب اور کی جلیل القدر سحلبہ اور تابعین نے آپ کی خدمت میں ورخواست کی کہ معرت آپ کوف تشريف ند ف جائي كوف ك لوگ ب وفاجي \_ جفاكل جي انهول ف آسيك الاحضور ہے بے وفائی کی تھی انہیں غربت پردیس اور حمل میری کی حالت میں شاؤت کے انجام تک پہنچایا تھا۔ اور پھر یہ لوگ دہ بیں کہ یہ اسپنے ظالم امیر کو تخت ہے ہٹا کر دعوت نہیں وے مے اسکی بیروی کا قلادہ برستور ان کے مطلے بیں ہے ۔ ان کے سرون پر اس کی غلامی كاسليه ب ليكن آب كويلار بي إلى كمين اليان يوكد آپ سے سبه و ذائى كر جائيں اور ظلم و سعم كى مر بحب مون معرت لام حسين رمنى الله عند في بير سب مي منا كيكن فربالا ك اب جھ پر امر بلعروف نمی من الدسکو اور وحوت حن کی خلار علم جماد کر ہفرض ہو چکا ہے ' وہ لوگ جنا کار ہول بیا ہے وفا ' مجھے اکی بے وفال سے کوئی سر دکار نیس ' قیامت کے وان الله كى بار كادين وي بوف سے ورئ مول كر كمين ايماند موكد جم سے سوال كيا جئے کہ بچھے دموت می دی می نتی اس وقت ظلم د بربریت کا بازاز گرم تما اور سنت نبوی کے خلاف سرکٹی ہو رہی تھی فور دین اسلام میں بدعات و خرافات کو رواج دیا جارہا تھا قارونیت ' فرع نیت ' ور بربدیت و عدما ری حتی لو کول کے حقوق سلب مو رہے تھے آزادیاں چینی جاری تھیں اسلامی شعار کانے ال اور انجار انجا اسلام کی حکومت اور اسلام کے ا المنافران كى المنحيك مو رى النمي الور حسين الس وقت توف اس بغاوت كے ظاف جماد كا علم

کوں بلدت کیا؟ اس وقت ہی کیا ہوب دو نگا۔ البت یہ متاسب ہے کہ جاتے ہے ہیں البت یہ بھا زاد مسلم بن مختل من کو طافت کا جائزہ لینے بھیجنا ہوں ' انہوں نے وہاں سے جو رپورٹ بھیجی پھر اسکے مطابق عمل کروں گا چنانچہ الب ہے حضرت مسلم بی عقیاتی کو کوفہ سفارت کے خیال سے بھیجا 'فور فر بلا 'کر اے میرے بھائی مسلم آکوفہ جاکر حلات کا جائزہ لو افور وہاں کے طافت کا جائزہ لے کر جھے مشورہ دو اور جھے خط تھے کہ آیا ان طافت ، جس میرا وہاں جا مناسب ہے یا نہیں ؟ لوگ بزید کی بیعت توڑ نے اور میری بیعت کرنے ہی سائے ہیں یا نہیں ؟

## امام مسلم كاكوفه مين والهانز استقبال

چنانچ معرت مسلم بن محقل الهن باله ما تعیوں ہے دو بیوں محد اور ابراہم کو ساتھ وں ہے دو بیوں محد اور استجال کے ساتھ لے کہ کوف روانہ اور گئے جب کوف پہنچ قو شیعان علی نے آپ کا شاہر و استجال کے اللہ حسین کا نما تعدہ کر جو آل در جو آل آپ کے اللہ پر بیعت کرنے گئے اور پہلے ہی دن دس بارہ بزار افراد نے معرت مسلم بن محقیق خو باتھ پر الم حسین کی طرف سے بیعت کرلی ۔ آپ نے پہلے دن اور موں کا عوق 'محقیدت و محبت' جوش اور داولہ دکھ کر الم حسین کو خط لکھ دیا کہ المائی حسین ا مائات و موت می اور امر بالمور دف کے لئے ساتھ گار جس بارہ بزار افراد سنے پہلے دن میر سے باتھ پر بیعت کرلی ہے ' ایک لاکھ افراد سنے پہلے دن میر سے باتھ پر بیعت کرلی ہے ' ایک لاکھ افراد سنے بہلے دن میر سے باتھ پر بیعت کرلی ہے ' ایک لاکھ افراد سنے پہلے دن میر سے باتھ پر بیعت کرلی ہے ' ایک لاکھ افراد سنے بہلے دن میر سے باتھ پر بیعت کرلی ہے ' ایک لاکھ افراد سنے پہلے دن میر سے باتھ پر بیعت کرلی ہے ' ایک لاکھ افراد سنے پہلے دن میر سے باتھ کی تاری میں معردف اور گئے ۔ اوا مر بزیدی محومت کے طابوں کو معفرت مسلم بن محتل کی مرکز میوں کا علم اور گیا ۔

# كخسسه كرزرك مودولي اوراب زبا دكا تقرز

کوف کا محورز اس وقت جو مخص تعااس کانام انھان ہن بیٹیر تھا ' ہے حضور کے محابہ اور خانوادہ رسول کے غلاموں ہیں ہے تھا ' دہ آکر چہ حکومت کے ایک ذمہ دفر عمدے پر فائز تھا ' لیکن اس کے دل میں اس حمدے کی محبت نہ تھی ' وہ اس پر نظامی رسول اور عشق حسین کو ترجے دیتا تھا ' اسلنے مسلم بن مختل کی درہ میں کوئی رکاوٹ نہ ڈائی ' اور خاموشی ہے سب

سنجو موار<del>اء</del> نميا\_

بزیدی مکومت کے حامیاں نے دیکھا کہ کالم بانے کالمکان ہے تو وہ حضرت نعمان بن بشیر کے پاس آئے اور آکر کھا کہ نعمان بن بشیر آکو فد شریز یکی حکومت سے لکا جارہا ہے اہم حسین کے حق میں اوگ جوتی در جوتی مسلم بن مختل کے باتھوں پر بیعت کر رہے جیں اور تو خاموثی سے تماثا دیکھے جارہا ہے 'مسلم بن مختل کو کر فارکز کر' اور تحق کر کے ان کا مغلا کر دے آکہ فنہ و قساد کا امکان نہ رہے۔

نعمان کی قبت پر بھی اس اقدام کے لئے آمادہ ند تنے "انہوں نے نالنے کی کوشش کی ' فرایا مسلم بن معتبل نے چہ تکہ بیت خفید لی ہے تو یہ مناسب خبیں کہ علی الاعلان انہیں کر فار کروں ' بیں بھی خفید طور پر بچھ اقدام کروں گا۔ لوگ بجھ گئے کہ خافوادہ روان کے خلاف اس علامی اور قبت رسول کے دشتے سے کوئی اقدام کرنے پر تیار خبیں ہے ۔ بریدی عکومت کے حامیوں کا یہ دفد برید کے پاس پنچا اور اسکو صورت حال سے آگاہ کیا ۔ لور کما کہ فعمان بن بیر تھا تیری حکومت کے معاوات کے تحفظ پر آمادہ نبیم ہے ۔ لام حسین کی آمد آمد ہے اور لوگ مسلم بن حقیل کے باتھ پر بوق در بوق بیت ہے ۔ لام حسین کی آمد آمد ہے اور لوگ مسلم بن حقیل کے باتھ پر بوق در بوق بیت کر رہے ہیں کوفہ اور بھر و بھی جرے اقتدار سے نکل جانے کو ہے تو فور ااس کیلئے کوئی بیت کر رہے ہیں کوفہ اور بھر و بھی جرے اقتدار سے نکل جانے کو ہے تو فور ااس کیلئے کوئی بیت کر ا

پڑید نے اپ ایک فائد انی فائد انی فائم کو باایا ' یہ معترت ایر معاویّہ کا معتمد علام تعالیٰ برید ہے اس کی محود جس پرورش بائی تھی ' اور یہ ای کے فائد ان کا راز دار تھا ' اس محرم راز سے بوچھا کہ حلات یہ جی تو تا کہ بی کیا کرول ؟ اس نے کہا یہ درست ہے کہ قوزیاد بن بو سفیان کو اچھا نہیں سجمتا ' تیرے باپ معر ت امیر معاویہ نے زیاد کو تیم ے دادا ابو سفیان کا بینا ظاہر کیا تفا لین اور ازی کے باپ معر ت امیر معاویہ نے نے اے محوارا ابو سفیان کا بینا ظاہر کیا تفا لین اور ازی کے بلی نے اے محوارا نہ کیا اور بیشہ تقیر نظروں ہے دیکھا ' محر جب تیری تخت نشنی کا دفت آیا قوزیاد بن ابو مغیان نے تیری تخت نشین کی بھی تخالفت کی ' قو اس دج سے بھی اسے انجھا نہیں سبحت ' اور اسکے بینے عبید اللہ ابن زیاد کو بھی اس نسبت سے براجاتا ہے جی اسے انجھا نہیں سبحت ' اور اسکے بینے عبید اللہ ابن زیاد کو بھی اس نسبت سے براجاتا ہے جین میری راستا ہے ہے می اس ان شند و کہا گائے اور اس '' مشاہ ہو اس آئے دو اس اس می می طرح عبید اللہ ابن ریاد تیرے کام آ مکا ہے اور اس '' مکت ہو اس کر جس طرح دو گئی کی اور اس می کو کامیانی سے سر نہیں کر مکا تو مازش '' کو جس طرح دو گئی کی اس می کو کامیانی سے سر نہیں کر مکا تو مازش '' کو جس طرح دو گئی کی اس می کو کامیانی سے سر نہیں کر مکا تو مازش '' کو جس طرح دو گئی کی سے کوئی اور اس می کو کامیانی سے سر نہیں کر مکا تو

فوراً كوف اور احروكى محومت عبيد الك بن زياد كم مير دكر دك و و العمان بن اليرانه كو الموات بن اليرانه كو مير دكر دك و العمان بن اليرانه كو معرول كر دك و كال دك يزيد كو معرول كر دك الن زياد الى سخت باليسى كى دجه سه اس ماؤش كو كال دك يزيد كو ميد الله موره بهند آيا اس في فورى نظ كه ذر فيع نعمان بن يشر كو معرول كر ديا ور عبيد الله بن زياد كو كورز بالر دكر ديا -

### ابنِ زياد کا کونسب ميں دانطو

این زیاد ابھر ہ کا کورنر تھا 'کوف جی شیعان علی و حسین کازدر توڑنے کے لئے ' برید نے اے کوف کا بھی گورنر بنا دیا اور نکم نامہ بھیجا کہ فوڑا کوف پینچ کر ' وہی کے طلات کو تاوجی لاڈ ۔

جس دن بھر وہیں ابن زیاد کو بزید کا بیہ تھم نامہ ملا' ای دن بھر وہی حضرت امام حسین کا قاصد بھی ' آپ کا شاہ لے کر وہاں پہنچا تحر وہ حمر خلد کر سیا تمیا ۔

ابن زیاد نے ٹوگوں کو مر موب د خوفنر دہ کرنے کیلئے ایک جلسہ عام کا اہتمام کیا ' جب لوگ اکٹھے ہو گئے تو گر جا<sup>ا</sup>

اے او گو ! جھے ہجائے کی کوشش کرو ' ہیں فو توار سفاک کا بیٹا ہوں ' آیک فالم و جاہر اور تن و نارت سے ور لینے نہ کرنے والے کا بیٹا ہوں ' میر اباب سفاک تھا اور ہیں ہجی سفاک ہوں جو محض بزید کی بیعت اور اور حکومت سے روگر وائی کرے گا اور امام حسین فا اور سلم بن عمین کی بیعت کی بیعت کرے گا ہیں اسکے کاڑے کاڑے کاڑے کر دون گا۔ اس کو جاہ و بریاد کر کے رکھ دو تگا ' صفح ہتی سے مطاود نگا ' خبر دار اسر دست ہیں شمر بھرہ اپنے جاہ او بریاد کر کے رکھ دو تگا ' صفح ہتی سے مطاود نگا ' خبر دار اسر دست ہیں شمر بھرہ اپنے جان کی جارا ہوں کر کے جارا ہوں آگا کہ مسلم بن عمین کا مفالیا کر سکوں اور جہیں جبید کے جارہا ہوں کر بیعت سے کوئی محض انکار نہ کرے دگر نہ اس کے حق میں اچھا میں جو گا بھر اس نے اس قاصد کو بایا جو ان حسین کا خلا لیکر آیا تھ بجمع عام جن کھڑ ے یو کر اور خود کو قد کی طر ف دوائد ہو گیا۔

ہو گا بھر اس نے اس قاصد کو بایا جو ان محسین کا خلا لیکر آیا تھ بجمع عام جن کھڑ ے یو کر

جب وو کوف پنچا تو اس کے پاس پانچ سو آدمیدں کا نشکر تھا تادسیہ کے سقام پر باتی او گوں کو چھوڑ کر سو افراد کو ساتھ لیا 'اور اپنالباس انگر کر حجازی باس بستاجہ وکپڑے میں چھپالیا ' ناکہ لوگوں کو مغالطہ ہو کہ اہم حسین آھے جِس پھر وہ مغرب اور عشء سے

درمیان می وفد بیل وافل مواتو اس دفت اوگ اس چیشم دیراغ خانواده بوت الم حدست کی الد ك مستطو تھ اور حرب جري تكابول سے اكل داو وكي رہے تھے۔ جب شام ك اند جرے میں ببید اللہ ابن زیاد چرہے یہ کیڑا ڈالے کیا تو لوگ ظالم انسی کا شکار ہو مجے انہوں نے سمجھا کہ شاید حسین ابن علی اسے بیں وہ جوق در جوق اس کے باس آنے لگے كوف ك ملى كوچول بن كوازي باند بوكي مرب كم "اشفام عليك يا اين رسول! ال رسول باک کے بیارے بیٹے حسین کس کی آمد مبارک ہو! ہم طرف شورو فل عا ہو ممیا حتی کہ نعمان بن بشیرشنے ہمی سمجھا کہ اہم حسین آ مجے ہیں نعمان کو یہ چہ ہل چکا تھا کہ یزید ان کے عمل کے در ہے ہو چکا ہے اور حالات ناساز گار ہو گئے ہیں اور کوفیوں کی مالت کا بحی انہیں علم تما جب مبید اللہ ابن زیاد سیدھا نعمان بن بشریمے محل پر بنجا تو آپ نے تفحه كادر دازه بند كر ليا اور نوير يه آواز دى اي حسيس ابن علي التحدير سلام بورات كاوخت ب میری فوج تلع کے اندر ب جمع حالت کی ناسازگاری کا علم ہے ' آپ خدارا کوف چھوڑ کر مدینہ علی جائی بہال کے طالات ساز گاز شیں ہیں ' لوگوں کے ول آپ کے ساتھ ہیں لیکن تکواریں بزید کے ساتھ ہیں ۔ اور میں یہ نسیں جاہنا کہ میری حکومت میں آپ کاسر الدی تلم ہر جائے 'آپ خاموش ہے واپس بطے جائے۔

ابن زباد نے معرت تعملیٰ کی بیدبات سی تو جل بھی کیا کیو تکہ اس میں سے ہوئے دفا آری تھی گرج کر بولا! دروازہ کھولو '' میں این زیاد ہوں ''

حضرت تعمان بن بٹیر سنے وروازہ کھوں دیا اس نے آتے ی عمدے کا جارج کے کر حضرت نعمان کو معزول کر دیا اور ای وقت لینے جاسوسوں کو تھم دیا کہ شمر میں پھیل جائز اور جمال مسلم بن عقبل بناہ گزیں ہول ان کو کر فقار کر کے لو گؤ

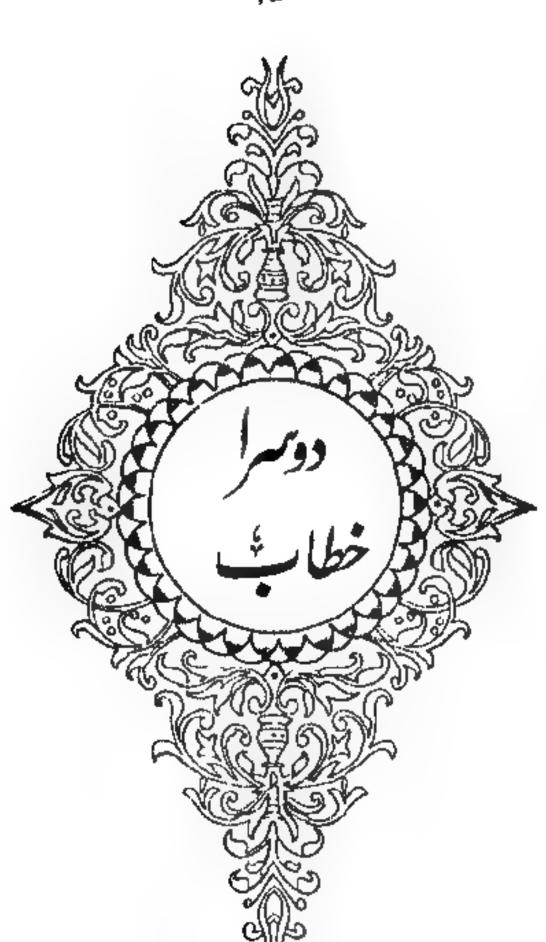

ra

معز ذخواتین و معرات! مخدشہ جمنہ بعبارک کے خطاب علی ہم نے حاکی و واقعات کی روشی عمل شادت انام حبین رضی اللہ عنہ کے موضوع پر محفظو کا آغاز کیا تھا اور یہ سلسلہ وار محفظو بیان کے اس مرحلہ پر ختم ہوئی تنی کہ جنب حالات پزید کے قاید سے بہر جوئے ملکے آؤ بزید نے معمان بن بٹیرشکو سعز دں کر کے ابن زیاد کو کوف کا محورز معرم کر دیا اور دہ رات کے دھند کئے عمل کوف پنچالوں اس نے لیے منصب کو سنبعال لیا۔

### ابن زیاد کی کروه سازمسٹسیں

اسکے روز این زیاد سنے کوفہ ش ایک جلسہ عام کا انظام کیا اس بی بڑاروں افراد جمع
کر کے اس نے بر ملا اعظان کر دیا کہ تم لوگ جلنے ہو کہ میر اہلپ ٹریاد جلائے اسفاک
تھا خون رہز تھا ور بیل بھی خون رہز اور سفاک ہوں بھے معلوم ہوا ہے کہ تم ہزید کی بیعت
اور اسک حکومت سے انگاری ہو ہی جی شہیں بھی کے مائنہ اس بات سے منح کر آ ہوں
اور یہ اعلان کر آ ہوں کہ جو مخص امام حسین کے لئے مسلم بن عقبل سے باتنہ پر بیعت
کریگا جی اسکا نام صفحہ بستی سے منا دونگا ہیں تم سب لوگوں کے نام بھی جاتا ہوں اور
تمسلری شکلیں بھی بھچانا ہوں اور شمارے خاندانوں سے بھی واقف ہوں ۔۔

اسکی اس بیبت ناک سمنتگو کے بنتیج میں دہ بزاروں کوئی جو حضرت علی رمنی اللہ منہ فور فام حسین رمنی فلٹہ عنہ کی حمایت اور غیر مشر وط وقاداری کے علم بردار تنے ۔ وہ اپنی بزدلی کے باعث انہیں قد موں پر بیجے بہت مجے ' اور بہت سے لوگ خوف کے مارے چھپ مجے ۔

بعد ازاق حضرت مسلم بن عقیل کی رہائش کی میح خبر معلوم کرنے کے کے ایک اللہ کو بیل بزار درہم دیمر بیبا اس کو اظلاع ہو می تنی کہ حضرت مسلم بن عقیل اس د اقت کوف کے ایک دفتر مسلم بن عقیل اس د اقت کوف کے ایک رئیس ایک ایمر کبر فض کے گھر بیل موجود ہیں جبکا نام هائی بن عجر دہ ہے اور ہلبیت کے ساتھ محبت کرنے والا ہے اس غلام سے کما کہ تم هائی کے گھر جلا اور یہ خلیر کرد کہ جہیں ہمر د والوں نے الم حیون کے حق بیل محدد مسلم بن معتمل کے باتھ پر بیعت کرنے کے الوں نے الم حیون کے حق بیل محدد مسلم بن معتمل کے باتھ پر بیعت کرنے کے الور تمائدہ بجیجا ہے اور یہ تمین بزار درہم انہوں نے بطور بادید بیجا ہے اور یہ تمین بزار درہم انہوں نے بطور بادید بیجا ہے اور یہ تمین بزار درہم انہوں نے بطور بادید بیج ہیں اس بمانے میچ صورت حال سے آگاہ ہو کر جھے خبر کرد! چنانچہ وہ

علام علق بن ع ووضع محمر بینچا وروازہ کھنگھٹایا اور کماکہ بچھے بھرہ والوں نے معز ت مسلم من عقبل کے باتھ پر بیعت کرنے بطور نماکدہ بھیجا ہے تو وہ اسکی بھٹی چڑی ہاتوں میں آگئے اور اندر مفترت مسلم بن عقبل کے باس لے محمے اس نے ان کے سامنے بھی وہ بات صفا کی الور ان کے وست الدس پر بیعت کرتے ہوئے جمل بڑ او درہم ہیں کے طور پر بیش کیے ۔

وائیں آگراس سے ابن زیاد کو خبر کی ابن ذیاد نے اسکے روز حاتی بن عرد ہوگا کو بایا اور کما
کہ بانی ائم حاستے ہو کہ میر سے باپ ریاد بن سفیان سے کوفہ میں ایک مخص کو بھی خاند ال
نبوت سے محبت کر نے دالد نہیں جھوڑا تھا تیر سے مواسب کو ختم کر ریا تھا اور تھے پر احسان
کرتے ہوئے میر سے والد نے تھے معاف کر ریا تھا میکن آج ای اہلیت کی محبت میں ہو
امیہ کی و مشنی کما رہے ہو اور بو امیہ اور بزید کے و مثمن کو اسپنے تھر بناہ و سے ہو '
معنز ہے حالی سے انکار کر ریا ' انکی جب اس نے عدار عدام کو چیش کیا تو آپ مجھ محے کہ
ماذش کا شکار ہو مکتے میں اور ایس ذیاد کو علم ہو گیا ہے

یں راوبولا آل مسلم بن عقبل کو میرے سپر و کر دو العال کہنے گئے کہ میں یہ ظلم سیں کر سکتا ۔ کہ خانوادہ رسوں کے چٹم و چراخ کو میں رہنے باتھوں ہے گل ہوتا ہوا و کیموں ۔ اس سے ایک کر رحانی بن عروہ کی پیٹانی پر مار اس کا سر بھٹ کیا

### اہلِ کوفہ کی ہے وقسنا کی

ملل بن عودہ جو تکہ کونہ کے رئیم سے اسلے ان کے تھیے کے بزار در افراد انگی کو اسلے ان کے تھیے کے بزار در افراد انگی کو اسلے کر مثل آئے ' س خیس ہے کہ حالی قبل کر دیئے گئے ہیں ' یکا یک کو انہ کی گئیوں ہیں ایک معرکہ بپ ہو حمیہ ' مام حمین رمنی اللہ عنہ کے نمائندے سلم بن عقیل میں معین کوار لے کر میدان کا ذالہ ہیں آ مجے بعض رواحت ہیں چر بزار تعداد آئی ہے لیکن بعضوں سے چورہ براد کی تعداد بیاں کی ہے ' بیر صرت مسلم بن عقیل کی قیادت ہیں ابن ریاد کے تیموں کی برش کی ' اتبا پھر او کیا اتبا میں میا تھی ہوں کے حمد آدر ہو کے شام تک ابن ریاد نے تیموں کی برش کی ' اتبا پھر او کیا اتبا حمد میں میں بیج ہو کوئی حدث میں کہ عقیل کے ساتھ رہ مجے ادر باتی سب ان کا ساتھ حدثرات مسلم بن عقیل کے سب ان کا ساتھ

چھوڑ کے 'آپ نے نمقر مغرب کی نیت بائد سی بانج سو کوئی آپ کے مقدی تے جب الب نے سلام ہیرا اور بلٹ کر دیکھا توان بائے مو کوفوں میں سے ایک مخض ہی نہ تھا اند میری رات میں خالم د ب وفالوگ حفرت معلم بن عقبالی کو تنها چموز کر تمر ول کو واليس على سك سنة اب كوف كى جومناك كليون من ارات كاجيب ناك ماحول ب ويد اور این زیاد کے طالمند اور بسیاند منصوب جیں اور وہ جو بزاروں کی تعداد جی آ کے وست اقدس پر بیعت کر کے کب سے فیر مشروط وفاولوی کا وعرہ کر چکے تنے ان میں سے ایک محص بھی اس وقت عفرت مسلم بن عقبل کا سارا بنے کے لئے تیار میں آپ ان ب حیاوں کی بے فیرتی یہ تنب کرتے رہے ، افر تھک بار کر ایک دروازے پر چیکے سے دیند مكة \_ ك چلو ديوار س كلك نكاكر دات كى كي كلزيال بسر كرت بين 'اچاك وروازه كملا الور تكمر كي مألك في جمالكا لور كما إلى يعاني توكون ب ؟ لور اس وفت بيرے وروازے یہ کون جیٹا ہے ؟ فیٹے کا زمانہ ہے " مرکاری پسرے وار پھر رہے ہیں کوئی سپاہی حمیں مر فار کر کے لے جائے گا۔ فرمانے تھے ایس مسلم بن عقیل ایوں ماداون مبح ہے شام تک جماد کر ہا رہا ہوں اور بھو کا بیاما ہوں اور جم تھک کر چور چور ہو چکا ہے مجھے صرف دات کی چند گفر إل آرام كر لينے دے \_ وہ نيك بخت ماؤن بھی الل بيت سے عبت كرف وال تقى " اور ول من محبت جميات بوع تقى اس في مسلم بن عقيل ألا والبين تھر جگہ وے وی انٹین اسے کیا خبر کہ اس کا بیٹا مسلم بن مقبل کی طاش میں سر کرواں ب ووجب رات كو كر بينهاس مل في الها كام كو كل فر يحية بوسة الهابي بين س كما ك ان عادے مر بل كستان حدى كا ممكا بوالمول ب اس بينے ف فوتور الحمور ہے دیکمالور ابن زیاد کو خبر کر دی۔ اس سے سیای آئےلور سلم بن مقبل پر حملہ آور ہو وے مسے ابن زیاد نے آپ کو حالیٰ بن عروہ کے ساتھ قیدیں رکھا " یہ خر پھر کونے میں الك كعطوح ميكل مني ودسم و بيش الفاره براد افراد بجر معزمت مسلم بن محتل كي ربائي 2126

حضریت سسلم کی شہا دہت

ابن زیاد الل کوف کی تقبیات اور کمیند فطرت ، بخوبی الکارتما " اے علم تما ہے

وگ انتائی برول ' وَرِ بِح ک اور کم ہمت ہیں ٹیر کی طرح آگے آتے ہیں ' محر مد مقاتل سکے گاڑے تیور دکھی کر فورای مہم جاتے ہیں ' اس نے ان کی اس بردل ' کم ہمتی اور بے فیر تی سے پورا پورا قائدہ اٹھنیا ' اور محرت الم مسلم بن محتیل کور محرت مگائی کو شمید کرتے کا فیملہ کر لیا ' کہ ان محتر ات کے مر کولیوں کی بھیڑ میں پھینک و سے جائیں ' ان کے کئے ہوئے مر دیکھتے تی ان کی ہے سب نحرہ یازی فتم ہو جائے گی اور یہ جوش و تروش محروث میں بھول کر دم دیا کر ہماگ جائیں گے ۔

چٹانچ ایانی ہوا۔ان دونوں کو شہید کر کے جبان کے سر کوفول بھی پہنتے مکے اور کہ ایانی ہوا۔ ان دونوں کو شہید کر کے جب ان کے سر کوفول بھی پہنتے مکے اور کسکتا شروع ہوگئے ' آہستہ آہستہ فوجت یماں تک پنجی کد اٹھارہ بزار افراد بل سے آیک بھی نہ بچا کور سب دم دیا کر 'اور جان بچا کر بھاک بھاک ہے۔

بچا کر بھاگ گئے۔

## امام كم مك دوصا جزادث

عز اور سے سامنے چیں ہوتے امر من کرتے شزاد و ایکانا کھا لو تو وہ مر من کرتے ہیا اور قاشی بین اور اس کے بنیر کھانا لیس کھائیں گے۔ ہم ان کا انظار کر رہے ہیں اور قاشی شریح کی آئے گئے کہ کہ کر سر جھا لیے نہ وہ بیان کر بیجے شے اور نہ ہی دہ چمپا سے شے پر نم ایکھوں کے ساتھ اوٹ جاتے ہی آ کر عرض کرتے تو ہی دو بی دو بی اگا کہ بچا ہم لیے با میان کے باتھ ہم ایک بی بوک اور بیان کے باتھ ہمان کہ باتھ ہم ایک کہا ہم کہا ہم کہا ہم ہمانے ہوئے اور بیان کے باتھ ہمانے ہی گئے ہوگ اور آئی کی بی ہم جو ایک با بیان کب بیان ہم دوئر ایس کے جی بی ہم بی ہم بیان ہمانے کہ ہم دوئر آئی ہمان خدا جائے ہم کہ ہم دوئر کر دائیں میں کہ اور ایس ہمانی ایس کے کہ اور ایس کے کہ اور ایس کو بیان کر دائیں میں کر درہ ہیں کہ درہ ہمانی ایس کر بھول گیا ہے اس می کی معمومانہ میں گئے دوئوں بھائی ایس میں کر درہ ہیں ۔ قاشی گر دالے کم دالے اس محقومانہ میں گئے دوئوں بھائی ایس میں کر درہ ہیں ۔ قاشی گر دالے کم دالے اس محقومانہ میں گئے دوئوں بھائی ایس میں کر درہ ہیں ۔ قاشی گر دالے اس محقومانہ میں دوئوں بھائی ایس میں کر درہ ہیں ۔ قاشی گر دالے کم دالے اس محقومانہ میں دوئوں بھائی ایس میں کر دالے اس محقومانہ میں دوئوں بھائی ایس میں کر دالے اس محقومانہ میں دوئوں بھائی ایس میں کر دالے اس محقومانہ میں دوئوں بھائی ایس میں کر دالے کم دالے اس محقومانہ میں دوئوں بھائی ایس میں کر دالے اس محقومانہ میں دوئوں بھائی ایس میں کر دالے اس محقومانہ میں دوئوں بھائی ایس میں دوئوں بھائی میں دوئوں بھائی ایس میں دوئوں بھائی ایس میں دوئوں بھائی ایس میں دوئوں بھائی ایس میں دوئوں بھائی میں دوئوں بھائی ایس میں دوئوں بھائی دوئوں ب

ہی اٹا میں کونے کی گلیوں میں اعلان ہو گیا کہ جو فض مسلم بن علیوں کے دونوں بیٹول کو کر فقد کر کے لائے گا اے انعام و اکرام سے نولزا جائے گا اور جو خمض ان دونوں کو اپنے مگر میں بناد دے گا اے سخت سزاوی جائے گی۔

اب تائنی شریخ سے رہانہ کیا اس لئے کہ ہر طرف جانوس ان بجوں کی ناائم میں ہے اس وہ دل تھام کر ہوی پریٹائی کے عالم میں شنز اووں کے سامنے آکر عرض کرنے کے ۔ میں بوے افسوس کے ساتھ تہیں ہے فیر سالنے کے لئے مجبور ہوں کہ تسارے بابا حضرت مسلم میں عقیل کو شمید کر دیا کیا ہے ۔ اور مید بزاووں کوئی ہو کل تک تسادے باتھ جوسے تھے تسارے وامن چو چھو کر اپنی آکھوں سے نگاتے تھے۔

حمیں دہلی پہنچادے گا۔ پھر اپنے بیٹے اسعد کو بنایا اور کما اسعد میں سورے ان دو اوں پچول کو لے جاکر ان کافلے والوں کے ہر و کر ویٹا 'ان کی شناخت نہ کروانا کسی کو پتہ نہ چکل سکے کہ امبنی کون ہیں ؟ دو چکے ہے انہیں مدینہ چھوڑ ویں گے 'پھر یہ شنر اوے خود اپنے گھر چلے جائیں گے۔

### مهاجزادوں کی شہادت

اسعد بن شريح " على الصبح عفرت إبرائيم أور معرت مجد كوفيكر اس قلط كي جانب روائد ہوئے ' لکن افسوس کہ یہ تاقلہ میجہ دیر پہنے روائد چکا تھا اس نے تافل کی راہ کی طرف نظر دو دیک تعواے می فاصلے رسمجہ کرد اڑتی ہوئی نظر کا ری تھی ، اسعد بن شرع سننے کما بچے اور کروای قاتے کی ہے " تمارے ساتھ میرا جانا اور ووڑنا کچے مناسب تمين ہے بلکہ مسلحت کے خلاف ہے تم روڑ پڑو جلد ہی اس تافظے کے ساتھ فل جاؤ ہے 1 معصوم بچوں نے اسکا شکریہ اوا کیا اور ایک دوسرے کے ہاتھ کی کر کر تاتھے کی جانب دوڑ پڑے ' بچے بہت کم عمر تھے راستہ خاروار تھا تھڑی ہے ووڑ ابھی نہ جا آ تھا ' کچھ بی آگے جلے تنف كر چموف ينج برايم ك ياؤل عن كائنا چيد عميا "اسكو سخت تكليف بوئي وه بيمنا جابها تھا اور بھائی استہ کر فرآری کے خوب سے آگے بھگانا جاہٹا تھا " دیر تک یمی مورت عال رہی لکین بڑا بھائی بھی چھوٹائل تھا کس طرح محمیدے کر لے جاتا۔ پچھ درے بعد اسے رکنا عی برا اور چموٹے بھائی کے باؤں سے کاٹا تعالا 'تموزی دیر بعد جب دوبارہ قاسظے کی طراف رواند ہوستے تو کرد بھی نظروں سے او جمل ہو چکی تھی ۔ اور قافے کی کوئی خبر نہ تھی ایک ووسرے کی ج محمول بیں آ محصی وال کر زبان مال سے کنے لکے کہ ہم اکلے رہ مخ اور كافله جاناً ربالك دوسر الم مك كل لك كر رونا شروع كر ديا \_

دن کا اجالا پہلنے ہی این زیاد کے سائی اکی علائی میں دہیں آپنے جمال شزادے کھٹرے نئے اس کے جمال شزادے کھٹرے نئے ' انہوں نے ان کے چرے کے حسن سے پہان لیا کہ یہ طائدان نبوت کے چڑے اس نے ان چڑم وجرائے معلوم ہوتے ہیں۔ اکو اگر قار کر کے ابن زیاد کے پاس نے کئے اس نے ان کے نئے سنے ہاتھ رسیوں سے بائدہ وسیق ' اور ایک سیاہ کو تموزی میں بند کر دیا یہ نگ ہے آر یک اور ایک اور ایک واس سے بہتے گئے ہے ان رہ کے اور ایک واس سے بہتے گئے ہے

سمیں کو تھڑی ہے ہم نے مدسینے ہیں تو ایک کو تھڑی ہمی نہیں دیکھی اوہ صحوم بیل کے تقور سے نا آشا تھے انہیں کیا معلوم کہ بیل خانہ کیا ہوتا ہے اس سے اوس اور تمکین ایک دو سرے سے تا آشا تھے انہیں کیا معلوم کہ بیل خانہ کیا ہوتا ہے ان بچوں نے تھی دان سے کہ دو سرے سے بیٹ کر ای کائی کو ٹھڑی ہیں بیٹھ گئے ۔ ان بچوں نے تھی دان بھر رسعوں کی تعلیدہ تھی رات بھر رسعوں کی تعلیدہ تھی رات بھر رسعوں کی تعلیدہ تھی رات بھر رسعوں کی تعلیدہ تھی سے ان کی رسیاں کھول دیں اور اپنی انگو تھی انہیں برے دار کو ترس آئی اس نے چھکے سے ان کی رسیاں کھول دیں اور اپنی انگو تھی انہیں دے کر کہتے لگا خمزادو ا ہیں بھی دل ہیں تمہارے ہی خاندان کی حجت چھپائے انہیں حالات نے نظام و ستم او چر و بربرے پر مجود کر دیا ہے ۔ سیری انگو تھی اور جو انہیں جہا کہ ایس کی دیا ہے ۔ سیری انگو تھی انہیں دیا تا ہے ۔ سیری انگو تھی انہیں دیا تا ہے ۔ سیری خالاں جگہ میر ا الے جاتو ۔ چھپ چھپا کر قاد سید کے مقام پر پہنچ جاتو ۔ قاد سید بین خلال جگہ میر ا

ان معموم بچوں کو کیا خبر کہ قادمیہ کمال ہے؟ ڈرے مارے اب سمی سے ہے چیتے بھی نہ ہتے ' رات کو چل یاے سدی رات محوم پھر کر بالا تر جب میں طلوع ہوئی تو میر دیکھا کہ کوف کی گلیوں میں علی چکر لگا رہے ہیں اور تاوید کی کوئی فیر سی کہ وہ کمال ہے ؟ فاصلے پر دیکھا کہ ایک ویران فٹک درفت کا قائے جس کا خول ہے چھوٹے ہے معموم بچے پھر ایک دو سرے کے گئے لگ کر رو پڑے اور درخت کے فول میں چمپ مجھ کہ سارا دن تو یہاں رہیں پھر رات ہو گی نو دیکھا جائے گا۔وہ کھٹرے ہی تھے کہ در خت کے قریب بنے والے ایک چنسمے سے بالی بحرے کیلئے ایک لویڈی اوح آگئی ا سکی نظر جب ان وو معصوم بچول پر بڑی تو ہولی " نم کوب ہو ؟ چے ہوسے کے عادی تھے ہول الاے اسلم من مطل اے بیٹے ہیں دورا آئی اور ان دوشر اووں کو اپنے کھر لے سی ان کو نسانا یا ' و حلالی ون بحر انکا خیال دیکها رات کو ایک الگ کمرے میں کھانا کھاا کر جمعیا ریا اس حورت کا غاد ند ان شنر اد دل کی حلاش میں سارا دن سر گر دال رہا تھا۔ تھک ہار کر رہت کو گھر پہنچاادر کھانا کھا کر نینے تمرے میں بیٹ تمیاایک تمرے میں وہ مالکہ لوراس کا شوہر کیٹے ہوئے تھے دومرے کرے میں تمادو مسوم بنے تھے ۔ اچایک راست کو ایک بھائی خواب دیکھتا ہے کہ بھٹت کا منقر ہے اور امارے نانا سیدنا محمد مصطفی معلی اللہ علیہ

وسلم ایک مجلس میں جلوہ فر ما ہیں وہ بچہ دیکھتا ہے کہ حضورٌ سنگ وربار میں حضر ت علی شیر خدا بھی جیں اور معترت سیدہ عالم فاطبہ الزہرائ بھی ہیں۔ معترت لام حسّ مجی ہیں اور استح والد معزت مسلم بن عفيلٌ بهي بي اور صنور المعزت مسلم بن عميل سه فرا رہے ہیں بیٹے مسلم بن مقبل خود آ مجے ہو اور بج ل کو اکبلا چھوڑ آئے ہو اس پر معزرت مسلم بن عقیل رو کر مرص کرتے ہیں ایا مٹائی آتھ ! چند محزیوں کی بات ہے وہ مجی آ رب بين بين مي منتشكو عن بيد منظر و يكها في يجد ب سائنة جي انها اسكى چي باند يوني دوسر اجمائي بھی ہے سافت مج یوا اور پھر دولوں ایک دوسرے کے مگلے لگ کر روے ملے ' بھائی نے مو میما جمائی تم کوں رو رہ ہورہ کہنے گے اہمی الرے نااجان نے باا جان سے بو چھاہے کہ مسلم بول کو اکیفا کیوں چھوڑ آئے ہو؟ اور باباجان نے کما کہ حضور دہ بھی آرہے ہیں۔ برا بعالی محم کما کر کئے نگا ایرائیم میں جمی یہ منظر دیکھا ہے بس وہ زار و تظار رو بڑے ان کی آواز باند ہوئی تو اس ظام کی ہمی آ تھ کمل میں استے اپنی بیوی سے بوچھا اس سمرے على كول شيخ رو رب بين اس في جواب دياكه ظائم اب اس قص كو يمول جا جر اس في یوی کو مارا پیما' اور بخق ہے دروازہ توڑ کر اندر تھس میا' یچے تھرا رہے تھے خوف ہے کاپ رہے تنے اس نے آگر بچوں کو کیسوؤں ہے پکڑی ممانچوں سے مارناشر وع کر دیا وہ فالم كمنا تهاكد كالمو إين تين ون عد مسلس تهدي علاش بن مول نور تم يمال آرام عد چھے ہوئے ہو ' نہ مجھے کھانے کا ہوش ب نہ پینے کا ۔ تم لے مجھے بے حدر پیٹان کیا ہے اب بیں حسیس میں چھوڑوں گابچوں ہے کما بناؤ تو سی اہم نے تسدا کے بگاڑا ہے تم ہمیں سکس وجہ ہے بدرہ ہو؟ وہ آگے کوئی جواب یہ دے سکا الور گر فکار کر کے ابن باد کے پاس کے محیا ابن زیاد نے بھی بن بچول کو قتل کرنے فائقم دیے دیا اس مخص نے دونوں خسرادوں کو پکڑا اور شمر کے ایک سموشے میں لے جا کر بدی باری اپنی تکوار سے دو توں کو نمایت بے دردی سے قبل کر اللا ۔ چشتان مصطفوی کے بید دونوں پھول کھلنے سے پہلے ہی مرجھ گئے ان کا مقدمی خون زمیں پر بسد حمیہ اسر تن سے جدا ہو مجھے اور تن خاک پر ماہی ب آب كى طرح ترك بي سك . پر بد دونوسا سر اور مسلم بن مقل بور هاني ك سر سب یدے کے پاس پنچا دیے محے اور اے اطاع کر دی محی کہ تیرے عم وستم کی نسکیں کا سلمان بول فراہم کیا جارہا ہے ۔ شنر اوے شہید ہو گئے ۔ شمادت سے پہنے وہ اس بات بر

بھی پر بٹان رہے کہ ہم تو جارہے ہیں لئین کوئی ہمارے چھا حسینؓ کو خبر کر دیتا اور انہیں پید چل جاتا کہ کوئی پھر گئے ہیں وہ یہاں تکریف نہ لائیں یک تمناول جس لئے وہ ونیا ہے رخصت ہو گئے۔

#### شوئے کوفسیہ روانعی

اوحر الام على مقام ' خانوادہ رسول كى مقدس اور عزت باب خواتين اينے بچوں ودستول اور کی خواہول کو ساتھ لیکر عاذم کوف 💎 ہو گئے۔ حضرت عبد اللہ مین عبائ سنے منع کیا کہ بمائی جان کوفی بزے ہے وقایس اوہ نا قابل اعلاد بیں اکپ کوفہ مد جائے اس طرح معترت جعفر منع کرتے رہے عبد اللہ بن دیراع منع کرتے رہے اور ساتھی سنع كرتے رہے ليكن لام على مقام سب كو يہ جواب دينے رہے كد اب مسئلہ و فااور بے و فاكى كا نہیں ہے سنلد اس وعوت کا ہے جس کاجھ سے مطالبہ کیا میا ہے کہ میں کلمہ من باند كرے كيئے 'جرو يربريت كے طاف ' علم و ستم كے خلاب ' كفرو طاغوت كے طاف ' شربیت مصلموی کے منیاء کے سے اور دمین اسلام کی قدروں کو پابل ہونے سے بچانے کے لئے ' سیدین میں آ جاؤں اور علم جماد بلند کروں آکد میرے نانا جان کا دین مجر سے زندہ ہو سکے ' مئلہ دین کو زندہ کرنے کاہے ' مسئلہ حق کی عثیع کوروش کرنے کاہے یہاں بعض انباب نادائی میں یا بغض لل اللہ بیت میں کمبر دیتے ہیں اور لکھ جاتے ہیں کہ ہے حالات یں جبکہ المام حسین سے پاس مسلح مشکر نہ تھا ' فوج نہ متی ' سیای قوت نہ متی طلات ساز گار نہ تھے ۔ ابن زیاد اور برید کے باس سب مجھ تھا ایسے حالات میں امام حسین کا ایسے مقام پر جانا معاذ الله خروج تھا بد تصور سوائے اسکے کہ الل بیت کا جنس اور آل رسول کے ساتھ ول میں مناد ہو اہلے سوا اور کوئی حب نہیں ہے \_

#### را و زخصست اور را وعزیمیست

آپ کے زبن صاف کرنے کیلئے میں ایک ضابطہ آپکے سامنے ہیں کر آ ہوں سیھے اِشریعت مطہرہ میں ایسے مشکل وقت پر دوراستے ہائے جاتے ہیں اور دونوں راہتے اللہ اور اسکے رسوں کی طرف ہے تجویز کردہ ہیں۔ ایک راستے کو راور خصت کما جاتا ہے

اور ایک راستے کو راہ عزیمت کما جاتا ہے اگر کو حالات ساذنگر اول بجر و پرپریت کفر د ظلم اور باطل و طاخوت کا صفایا آسانل ہے کیا جا کتا ہو اس حالات ٹیں ہر چھوٹے بڑے پر مہر کلمہ محور ' اس عظم کے خلاف میدان کاروار میں نکل آنا فرض اور واجب ہو جاتا ہے پھر سمی مص کے لئے سوائے سمی شرعی مجوری کے کوئی عذر کامل قبول شیں ہو آ لیکن حلات چب ناسازگار یون سعیعت ٬ قوت استحد اور بعاری فوج ساند ند بو اور باطل زیاده معبوط ہو ' طاقتور ہو ' قوی تر ہوالیہ حالات میں باطل کو ختم کرنے یا ہٹا دینے کی صورت ظاہر انظر ند آئی ہو تو ان ناماز گار طافات بیں دورائے شربیت ہے است کو عطا سکتے ہیں ۔ وہ لوگ جو جالات کی ناماز گاری کو دیکھیں انہیں اجازت ہے کہ وہ رخصت پر محمل کریں سموشہ نشیں ہو جائیں چیکے سے است ملات کرتے رہیں دل سے برا جائیں ۔ لیکن مسلح تحتکش کیسے میدان میں نہ آئیں ب شک الگ تعلک ایک جکہ کوشہ نشینی کی رندگی بسر كريں يد دادر خصت ہے اور ہر دور ميں اكثريت رخصت پر عمل كرتى ربى ہے ۔ اور ر اور خصت کی راویر عمل کر ناشر بعت میں نہ ناجائز ہے ' نہ حرام ہے اور نہ اللہ کی ناراہ بھی کا سبب ہے اس کئے اللہ تعالی نے ہر اضطراری حالت میں رحصت کی اجازت وے رحمی ہے ليس أكر سب كے سب لوگ با استثنا ايسے حالات ميں رحست يرى عمل كرنا شروع كر دیں تو پیر ظلم د کفر نور طاخوت کو ختم کرنے کے لئے مال ت مجمی بھی سازگاز نہیں ہو سكتے اللئے ' باد جود رخصت كے مجھ لوگ راہ عزيت ير مجى جلنے رائے اورتے ہيں ۔ وہ عالات کی سازگاری بور ناساز گاری کو نمیں دیکھتے وہ فوج اور افتکر کی بعاری اکثریت بر نمیں نظر ڈالنے اور مسلح تمثیش میں جمای اور کامیابی کے بنجام پر توجہ نمیں دیتے بلکہ اگ توجہ مرف اور صرف اس امر رِ مر كور ہوتى ہے كہ ہم اے تن كو ' اپنے من كو اللہ كے دين ك بچائے كيلے كيسے قربان كريں شيدتن يں كى جوئى يہ آگ ى مائدہ نسنوں كے اندهرے وور کردے وہ اسیخ خون سے بورے دین کی آبیاری کرسنے کو ی وی کے احیاء لور تحفظ کا باعث مجھتے ہیں وہ حالات کی ناماز گاری ہے ب خبر اور ما تعلق رہے ہوستے اضطراری حالات میں بھی اتی جان پر تھیل جائے ہیں اور سر بکف ہو کر میدان کارزار میں اتر تے آتے ہیں وہ اپنی شان کے لائق اور اینے مقام کی مناسبت ہے اس اقدام کو فرض سجھتے ہیں ' جس المرح ہر ہخص راہ رفصت پر عمل نہیں کر سکتاسی الحرح راہ

عزمیت یر مجمی چلنا ہر سمی کے بس کی بات قسیں ہے ۔

الم حسين "في بداقدام اس لئے كيا تھا كہ ان كے رگ و رہتے ميں على ابن طالب كا خون حروش كر رہا تھا۔ حضرت سيدہ زہرہ كى محود ميں پرورش پائى تھى ' محبوب ضد صلى اللہ عليہ وسلم كے مبارك كندهوں پر سوارى كى تھى۔ حضوركى زبال كو چوس تھا وہ على كے قرريد اور خانوادہ نبوت كے چئم و چراخ تھے 'اسلتے ہو احساس زبان انہيں تھا 'وہ كى كو نہيں ہو سكتا تھا وہ بنائے لا الد تھے۔

اسلے طاہر ہے راہ مزیمت پر ممل کرنے کی مزت اس دور میں آپ کے سوالور سمے لعيب بوسكتي تحي ؟ اور پهريه يات بهي زبن نشين فرمايس كه جو لوگ راه رخصت يه ممل كرت بين وه بجي حق بجانب بوت بين - حمى فنص كوحق شين بانجاك اتبين مطعون كرے ور برا بحلا كے \_ اسلنے كد الهين حق ديا كيا ہے كد راہ رخصت اعتبار كري البت ایسے لوگوں کی راہ کو کوئی محض ابنا اسوہ اور راہنما نہیں بنا آ 'کل عز بہت اور عشاق ان کی راہ یر میلتے ہیں جو نوگ اپنے ملکے کواتے ہیں۔ اور اپنے خون سے ہونی کھیلتے ہیں ادر قربانیال دیتے ہیں \_ دوراہ عزیمت پر مل کر قیامت تک ایک اسوہ حیات دے جاتے ہیں \_ دین کو زند، کرنے کیے ایک شاہراہ قائم کر دیتے ہیں۔ دینی اقدار کو منت سے بچانے کیدیسے اور پھر سے بحل کرنے کے لئے ایک صابلہ حیات دے جاتے ہیں ۔ اسلتے جن او گوں نے امام حسین کے اقدیم کو ان خاہری حالات کی ناساز گاری کی بنای معاذ افتد خردج اور بغلوت کا افزام دیا ہے وہ تد تو دین کی روح اور تعلیم ہے واقف ہیں اور مدین شربیت اسلامیہ ك احياء ك نفاضول سے واقف ين اور ندى اس امركى خرر ركھے ين كد اسلام كى قدریں مث ری ہوں و انہیں رعدہ کرنے کے لئے خون کی بازی مس طرح لگائی جاتی ہے مور شایر وه به مجی نمیں جائے کہ اس وفت بزید کا تخت پر بیٹمنا اسلام کی مکریج کو سس رخ پر ولل رہا تھا اور اگر ایک حبین بھی میدان کارزاد میں علم حق بلند کرنے کے لئے نہ تکا اور بہ بمتر تن بھی اپنے خون کا نذرانہ دیے کینے نہ نکلتے تو آج اسلام کی جو متاع "جمهوری قدرون کی صورت میں ' ازادی کی صورت میں عزت اور جاد و شوکت کی صورت میں ' اسلام کی شریعت کے نفلذ کی صورت جی " جس مثل میں بھی نظر آ رہی ہے وہ شاید ہی کا نظارہ کہیں و کھائی نہ ویتا ' اسلام کی ہوری سکریخ اور است مصلفوی مربون منت ہے

حين ابن ملى كے خوان كے تھرت كى اور فانونوه رسول كى اس مظيم قربانى كى جس نے رخصت كو چھوڑ كر لينے تن كو تو مان كى طرح جلاليا اور عر بھر كے لئے اس ذمانے كى اگر يكيوں اور الدهير دن كو اجائے يس بدل ڈالا ۔ يكى دجہ ہے كہ آج چودہ سويرس بيت كر كہوں اور الدهير دن كو اجائے يس بدل ڈالا ۔ يكى دجہ ہے كہ آج چودہ سويرس بيت كے ۔ رخصت كى راه پر جلنے والے بھر الروس تھے ليكن عزيمت كى راه پر جلنے والے بھر تھے جن كے قائد حين اين على تھے چودہ مدياں بيت محكي دنيا جب بھى عام سى ہے بطور بھر كے وہ حين اين على بى كانام لين ہے

#### مخرسے کربڈ کھسپ

لام صین کمہ معطمہ ہے تین دوالحد کو ردانہ ہوئے رائے بی ایک شامر طا آپ نے بچ چھاکہ کولد کا کیا طال ہے ؟ اس نے بواب دیا اس کے دل آپ کے ساتھ گر کوارس بزید کے ساتھ بیں

فام عالى مقام ك الل كافله عد معوره كيالور بير قرام بالاكدفى الحال ميدال شراع الوكيا جائے ۔ وہیں محر و بن سعد مجی ایک بہت بڑے لئکر کے ساتھ این زیاد کی لمر ف سے امام حبین کے قل کے مندوبے کے تحت آپٹیا۔ اہم حیین جس میدان تک پہنچ اس میدان کی خبر تک نہ تھی کہ یہ کونسا میدان ہے دریائے زات کا کنارہ اتھ ' خیال کیا کہ یں بان قریب ہے کچھ آسانی ہو گی یکم محرم کو اور بعض روانتوں کے مطابق دو محرم کو ای میدان میں ترے اور ساتھیوں سے ہوچھا کہ بد کون سامیدان ہے ؟ اس کا نام کیا ہے؟ انہوں نے بنایا کہ اِحفرت اس کا عام کریا ہے فرائے تھے میں سیس خیسے لگا دو کی بلاے سفر کی آخری منول ہے اس جگہ میننچتے ہی آپ کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ فرائین یاد 'آ مجھے جو آپ نے کر جا کے متعلق فرمائے تھے بور پھین کے زمانے کی بادیں اور حضور کی دل ہوئی بشارتی آتھوں کے سائے سمنی ۔ وہ بین کالحد باد آ حمیا کہ جب حضرت ام سملہ اور حضرت ام الفضل رمنی اللہ عنصماً کی روایت کے مطابق حضرت ام سفرین کی محود میں اہم عال مقام تھیل رہے تھے کہ اجابک آتائے وو جال کی جشمان مقدس پر آنسو آسمت ام الموسين نے برجما! يا منافق الله كيا بات ب ؟ آكي آنگموں آئسو آنے ہیں ؟ فریا!

مَا لَمْ يَجِبُرِيلُ وَ الْخَبِلَى النسائِرِ الحَيِينِ يَسْتَمَالُ فَلَهِ الْمُ الْحَيِينِ لِمُسْتَلِقَ الْمُ ا ارمَن العمالة ... يَقَالُ لِهِ الْمُ الربِلا وهذه تَى الْبَهَا الرّبِ إِنَّ مِمْ وَاعْ

م یمان میرے حیین اور است قافے کے خوجے اللیں مے یمان ان مسافروں کے کوؤے رکھے جائیں میں بہاں ان مسافروں کے کوؤے رکھے جائیں گے جائیں گے ساتھ کا اور کال ایک مرادک کروہ بے دروی کے ساتھ یمان شہید کر دیا جائے گا ایک شاوت کہ جس کی شاوت پر زمین مجی روے گی اور اور آسان مجی آنسو مبلے گا "شہ

ای میدان کی مٹی حضور علیہ العسلوہ والسلام نے حضرت ام سلمہ رمنی اللہ عنما کو عطاکی تخی اور قربایا تنا!

ں دیا ہوئیں۔ افتحوات عدہ النتی ہے وہا فاعلمے۔ الدا بنی قلد قلسن کے جب سے مٹی فون میں تبدیل ہو جائے آہ جان لیمامیر ایٹا شہید کر دیا ممیا ہے

اے ام سلیۃ اِس مٹی کو خیمال کر رکھنا جھے معلوم ہے کہ بنب بیرے بینے حیمان کہ شادت کا دفت آئے گاتو اس دفت تو زیرہ ہو گی جب یہ مٹی سرخ ہو جائے تو ہمجو لینا کہ بیرا حیمان شہید کر دیا گیا ہے ۔ یہ سادی بٹارتی پہلے ہے دی ج بیلی تھی ہے اسلے کام عال مقام نے اس میدان کو لین لینے سخ کا اختی سمجھ کر جیسے لگائے موریہ خیال فرہا کہ دریا تھی جو رم کرنے کا دریا قریب ہے پائی میسر آئے گا کیکن ان خالموں نے آپ کو پائی سے محردم کرنے کا متصوبہ بنالیا۔ آٹھ دن محرو می سعد اور این زیاد کے قاصدول کے درمیان آنے جانے میں گذر سے پچھ گفت د شنید چاتی رہی 'این زیاد نے جب سمجھا کہ محروی سعد للم حسین کے قبل دے کر دوانہ کیا ہور کہا کہ حروی سعد اگر حسین کے مقال میں مقال کہ محروی باتا ہو تو اے سعزول کیا گھا مروی میں اگر مثال ہو تو اے سعزول کیا گھا مروی بن کہا کہ محروی بن سعد اگر حسین کے ساتھ مقائلہ کرنے قرفساؤگر مثال ہو تو اے سعزول کر کے فیکر کی آیادت تم شبھال بینا ۔ شمر ذی الجوش بھیاتو محرم کا آبھاز ہو چکا تھا مروی بن سعد نے یہ دیکھا کہ محروث کے کئے بر پانچ سو فیکریوں کو بھیجا کہ وہ فرات پر قبند کر لیں ہو سعد نے یہ دیکھا کہ دوفرات پر قبند کر لیں ہو سین کو یائی کا ایک محودث تک نے لینے دیں د

نی رسائش کیری منفرتمبر ۱۳۱ جاد تمبر ۲ دلائل النبوت او بخیم منفره ۵۰۰ نیخه "تهذیب اشتریب ۲: ۲۲ شسانص ۲۵:۲۱

### نی اور کسس محرم سے واقعات

اہام حمین نے نو محر م کو اپنے بھائی عبائی بن علی بن بی طالب کو پہلی بوانوں کے ساتھ بھیجا کہ بچھ بائی نیکر آئی کیو نکہ کل جنگ کا دن ہے ۔ وضو کیلئے اور پینے کے لئے پائی کی ضرورت ہوگی معضرت عبائل محلے فرات کے کنارے جنگ ہوئی جمہا شدید رخی ہوگے تموڑا سا بانی لینے جس کامیاب ہو محلے ۔

عمر و بن سعد اور شمر دی الجوش نے مطالبہ کیا کہ ابھی رات کو جگ شر دع کی جائے ۔ الم حمین کے فرمایا کہ جب جنگ کا فیعلہ ہو ہی چکا ہے قریبہ ایک رات اللہ سے مناجات اور عليحد كى ين اس سے طلقات كينے دے دد النيملد ہو كيا كد كل دس محرم كو جنگ شروع ہو گی رات کو آپ اپنے حدمے میں محتے عزت ماب خواتمن کو جمع کیا آجی بهن معرت زینت کو زوجه مطمره حعرت شر بانوم میمونی شهرادیوں کو اشنرادوں کو خاتواوہ رسول کے جوانوں کو ارشاد فر ملیا ! یس تم ہے ہے مد رامنی ہوں اور خوش ہوں تم نے حق معدانت ' وفاشعاری ادا کر دیا ۔ قیامت کے دن معھارے حق پس موانی دوں کا ۔ حمیس اجازت دینا ہوں کہ رات کے اند جرے میں جمال جاہو چلے جاؤ مجھے جام شمادت اسی میدال میں ہوش کرنا ہے لیکن حمیس اپنی حالمر جنگ میں جمعو نکنا اور مر دانا نہیں جاہتا' عرج ول کی آئیس رنم ہو تمئی سب نے تھر تھراتے ہوئے نبوب سے جواب دیا! کہ امام عالی مقام ! ہم لیے خون کا آخری تظرہ ہمی آپ کے قدموں پر گرادیں کے اگر آج آپ کو تھا چھوڑ دیا قو کل اپنے خدا 'ادر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ د کھائیں ہے ۔ ہم آپ کی خاطر کٹ مریں مے جامیں قربان کر دیں مے اور یزیدی نظر کو بتا دیں مے کہ الل بیت ایسے عوقے ہیں ۔ المام عالی مقام نے رات بحر مبر کی تلقین کی قال بیت کے مقدس خیمول میں رات بھر خادت ہوتی رہی تجدے ہوتے رہے ' استغفار ہو آ رہا اور ذکر ہو آ رہا اور اللہ کی بار گاہ میں مناجات کرتے رہے ۔

علی العبیع معرکہ کریا ہا ہو گیا سب سے پہلے کے بعد دیگرے ایک ایک فخص آ آرہا اور کافلہ حینی کے جوان بزیری لنگر کے نوگوں کو واصل جنم کرتے رہے انہوں فے ایشائی جلے کا فیصلہ کر میں لیکن او حرسے ایک ایک جوان اس بورے کا تلے کا مقالمہ کر آ رہا ملاے ماتھی ' مبال نار شہید ہو گئے اب صرف اہلیت نوت کے افراو رہ گئے امام

علین نے چاہا کہ اس فائدان ہے جس آغاز کروں ' تلوم اضائی' کیکن معزت علی آئبر میدان میں آ گئے ۔ عرض کرنے ملک اباجان این کی کاجوان ہے 'اور جوان بیش کے ہوتے ہوئے باپ کو الی تکلیف کی ضرورت نہیں ' میدان میں پنچے جماد شروع کیا \_ آپ کی تلوار جس ست اختی بزیری فوج کے تلاے اڑا دیلی ۔ آپ نے انسی گاہر مولی کی طرح کلٹ کر رکھ ویا ۔ تھر آپ کا کھوڑا زخی ہو گیا' سیدری فوں اور حینی شجاعت نے بزیری لفکر کو معیبت و مشخت میں وال دیا اور ان کے پر نچے اوا دیتے ، امام حسین جاہتے تھے کہ لینے جوان بیلے کو ' شاب کے ماہ کال کو ' حسن کے ماہ تمام کو ' اپنی آ تکموں سے لڑتا ہوا دیکھیں ۔ لیکن میدان کرب و بلا کی گرد نے ان کو چمپالیا تھا ' پہو تجر ۔ تھی ک وہ کمال میں ' اور ان پر کیا بیت ری ہے ؟ میں انٹا اندازہ مو یا تھا کہ جس مست بزیدی لشکر کی بھیٹریں بھاکتیں 'امام حسین اور اہلبت کے لوگ سجھ کیتے ہیں کہ حسین کا لازد مینا' ای ست جار ہاتھا۔ یہ لی میدر کرار کا یہ ماحضرت محد صلی اللہ علیہ وسعم کانواسہ ' در ک بزیریوں کو وامل جنم کر آرہا ' پیاس کی شدت نے انتمیرا جسم پر پیسپوں زقم لگ گلے ' یانی کا ایک محمونت بحر کر دوبارہ مازہ دم ہونے کیلئے تائے تو عرض کی ایا جان ایک بیانی کا ایک محمونت ل جائے تو پھر نازہ وم ہو کر عملہ کروں فریایہ! علی اکبر! پانی تو سیسر نہیں کیکن اپن سو کھی ہوئی زبان جیرے مند میں ڈال سکتا ہوں عفر ت علی اکبر ؓ نے اہم عالی مقام کی سو تھی ہوئی زباں بچھی اور اس سے پھر تازہ دم جو کر میدان میں پہنچے ' دریے تک لڑنے کے بعد ' بے اندازہ ، فم کھا کر دین بر مر بڑے ایک بیزہ اب کے مینداندس میں بوست ہو می اجا تک زبان سے آواز آئی! ما اہاہ الے اوجان! امام حسین بے ساختہ دوڑریٹ جاکر اسپے بیٹے کو محود ين ليكر افعاليا - بينا ' ليك جيب انداز ے اپنے بب كو تك ريا ب عرض كى إلما جان أاكر آپ نیزے کا یہ پھل جم سے نکال دیں تو میں ایک بار پھر میدان میں جانے کیلئے تیار اول .. آب كابياً ومثمن كى كثرت كے إوجود بحت بارف والا نسين المام حسين في في محمود على جوان بينے كو " اس له تمام كو " اس حن كے بكر كو الى كود عن لے ليا مر سے ياؤل تک جم زخمول سے چور تھا آپ نے نیزے کا پیل نکالا حون کا لوارہ اہل پڑا۔

لنام حسین جب حضرت علی اکبر کو محود میں اٹھائے ہوئے تھے ۔ اس وقت آپکی ممر چمپن سال پائج مہینے اور پائج دن تھی۔ ابن عساکر لکھتے ہیں کہ داڑھی اور سر کاایک بال ہمی سفید نہ تھا لین خون کے فوارے کو دیکھ کر اور جوان بیٹے کی روح تعنس عضری سے <sub>پرواز</sub> کرتی دیکھ کر 'انکا صد سہ پہنچا' اور اس قدر غم لاخق ہوا کہ جب جوان بیٹے کی لاش اٹھا کر واپس آئے قوسر اور داڑمی کے بال سفید ہو بچکے تتے ۔

ورم وہت اور مبر واستقلال کے اس پیکر نے "بوال بیٹے کی لاش عبھے ہیں رکھی ہوتی شہیدوں کی لاش کا عبھے ہیں رکھی ہوتی شہیدوں کی لاطوں کے ساتھ لا کر رکھدی اور اس دفعہ خود سیدان ہیں جانے کی شاری شروع کر دی۔ ایک نوسال کا چھوٹاسا پید تلوار اٹھ کر سائے آیا۔ یہ کون ہے ۔ یہ قام بن حش بن علی ہے صفرت قاسم ہے قرمایا بیٹے تو میرے بھائی حش کی نشانی ہے تو تا ہم ہی دش بن علی ہے صفرت قاسم ہے قرمایا بیٹے تو میرے بھائی حش کی نشانی ہے تو تو ہرام کر اجواب دیا چھا جاں ایس قیامت کے دن این باپ کو کیا سے دکھاؤں گا؟ وہ کس سے کہ تیرے بیٹے شہید ہو محے تو دیکھا رہا سیس سرے سنھے سکے پر پہلے تلوار جال کے اس کی باری آئے گی اگر قاسم بن حسی میرے سنھے سکے پر پہلے تلوار جال کے اس کی باری آئے گی اگر قاسم بن حسین میں سے کہ تھے سکے پر پہلے تلوار جال کے اس کی باری آئے گی اگر قاسم بن حسین میں شہید ہو محے

آکٹر لوگ یماں کہتے ہیں کہ حضرت علی ہمنر جکی عمر مہدک مرف جو ماہ حتی اور وہ بیاس ہے خوب رہے ہیں کہ حضرت علی ہمنر جگی عمر مہدک مرف یرید ہے ماں کیلئے بانی بات خوب رہے ہے ہا جس میں ہفتا کرلے گئے ، اور افکار یزید ہے ماں کیلئے بانی بات ہو جائے ہیں آیا اور بچہ شہید ہو کیا جل اس ہے شنق ضیں جھے حسین کی فیلرت دو حسین ہی ہو اسمام کی فیلر ' الل بیت کی فیر ت و حسین کرنے کی اجازت نہیں دیت ہے کیا خواس ہے کہ اسمام کی فیلر ' الل بیت کی فیر ت و حسیت کی فالر ' سب کی ما مار با ہے وہ اس ہے کہ کیلئے پزیدی بر بیختوں سے بانی کی بھیک کس طرح ما تک سکتا ہے ؟ اگر بانی کی بھیک ہی ما محلات تو اشارہ مسین کو ان سے فیر ات طلب کرنے کی حاجت نہ تھی وہ چاہتے تو دریا نے فرات کو اشارہ کرتے ' دریا نے فرات او اشارہ کرتے ' دریا نے فرات او اشارہ کرتے کی حاجت نہ تھی ہو تھی اسلام کی ایون کو اس کے دائز نے اسمام کی ایون کو اس کے دائز نے ہے اگر اور نے بھر انگل سکتا ہے تو بھر مصطفی کے لاؤ کے بیٹے مسین کی ضرب فور ایون مار نے ہے کر بلا کے سیدان میں چشہ کیوں شیم مسین این علی کی ضرب فور ایون مار نے ہے کر بلا کے سیدان میں چشہ کیوں شیم کی مار ات ہے متیرہ ہے کہ اگر دہ زجن پر باؤں مارتے تو ایک چشہ تو کیا' ریک ذرا کر بالا می بیز اروں چشہ بھوٹ یوٹ نے ۔

لیس بیر میران انتخان و آزائش تما حین وان مصائب و آلام بیل مبر کر کے لیے مولا کو روشی کر رہے تھے اسکہ نانا ان کو بحک رہے تھے کہ میرا حین کی جے بیل نے اپنے کندھے پر سوار کیا ہے 'حضرت فاطمہ از طرا ادکیے ری تھی کہ جس حین کو جس نے اپنی چھاتی کا دودھ پانیا ہے ۔ علی ثیر خدا مل طہ فرمارہ شے کہ جس کے رگ و ریشے بی میر حون کر دش کر رہا ہے جی جی اس مقام مبر اور مقام استقامت پر اس کے قدم کمیں کو کھھڑ اے تو نہیں جی ؟ حین کا ابن علی اس حال جی مبر و رضا کا دیکر اتم بن کر عزم و جست کے ساتھ مشکراتے رہے ۔

آخر جب بہم حین نے میدون بی ہے کا ارادہ کیاتہ دھٹرے مالیہ نکل آئے اور عرض کی ایا جاس میر سے اوپر قامیا ظلم نہ سیجے کہ میر سے ہوئے ہوئے آپ میدان بی جا رہے ہیں ہی بی بی بی بی بی بی بی بی ان بی ان بی این کا دیدار کرنا جاہتا ہوں ' میں بی اپنی دائیوں کی طرح اپنے نانا بان کا دیدار کرنا جاہتا ہوں ' میں بی اپنی داوی بال کی بدگاہ میں جا کہ مرخرد مونا جاہتا ہوں ' اب شادت کا جام چینا میری باری ہے ' فام حین ن نے فر بایا ۔۔۔۔۔ تو رہ جا کہ خانوادہ رسول کا بر چراخ گل ہو چکا ہے ہر پھول مرجماچکا ہے اب میری سن میں فقط تو ی باتی رہ کی ہے جمعے تو شہید ہونای ہے آگر تو بھی مرجماچکا ہے اس میری سن میں فقط تو ی باتی رہ کی ہو اپنی کا کہ نسل کی بیناء کی خاطر رندہ رہ شہید ہونای ہے آگر تو بھی

حضرت اہم حمین رضی اللہ عند کام دین العابدین کو چھوڑ کر خود میدان کریا ہیں الزے آپ بھی دیر تک براروں بزید ہیں کو واصل جنم کرتے دہ ۔ برے فشر میں کر ام کے کہا۔ علی شیر خدا کا یہ جوال بڑا ' یہ اللہ کا شیر حسطوف آلوا لے کر نکل جا آ براروں افراد بھیٹروں کی طرح آگے اگے آپ انہیں واصل جنم کرتے رہے آلواروں اور نیزوں کے وار کھاتے رہے ' ساراون اس طرح گزر گیا فیال آیا کہ وضو بازہ کر ہوں میدان فرات پر مجھے پانچ مو کا فظر جھوڑ کر بھاک گیا' آپ نے وضو کرنے کہیں فرات سے چلو میں پائی دیا تو دہ فون آلود ہو گیا' آپ نے ای کو اچھان اور والیں لوٹ آگے مشکراکر آسان کی طرف دیکھا اور سر جھانی جد کا دن تھاب وہاں جد کھال ؟ المذ ظهر کا

وت آیا فرمائے مجھے پزیریو ایکے دیر رک جاؤ آکہ اللہ کی برگاہ میں دو سجدے نواکر لوں ' لکین وہ ظالم مید مهلت بھی دینے پر تیار نہ تھے۔ اصام عالی مقام نے ان کے عزائم وکیے کر تكوار ركه دى اور عمر كى تماز كيك نيت باعده لى كالمول في بيد ند ويكون كد تماز اواكر رب ہیں " پچھ در یوقف کر لیں ۔ ملکہ انہوں نے موقعہ لیمت جانا ' چاروں طرف سے جڑھائی کر دی سے ول کی ہوچھاڑ اور ہے در ہے تملوں نے تواسہ رسول کے جسم کو عڈمعال کر دیا ' چنانچہ محوزے سے مرکئے بہاں تک کہ جم المر میں اٹھنے کی سکت بالی نہ رہی امرے ہوئے حمین کے سامنے آگر بھی کوئی وار نہ کر آتھ چھے ہے وار کرتے میزوں سے وار ہوتے لام حمین ممر ورضا اور تو کل کے سارے مر علے کامیابی سے مطے کر کے شاوت کے اس مقام پر بھیج مسمعے جسکی رفعت و عقمت کو کوئی نہیں یا سکتا ۔ انگی ررح کو قد سیان فلک نے کی جوس کی صورت میں حضور ایزدی پانچانے کیلئے تمام انتظامات ممل کر لیے تے ادمر روح تفس عضری سے پرواز کرے گئی ۔ ادمر باعب نیبی ے دا آئ حتین اب آ جا! تو سے مبر کو کال عظا کر دیا انتقامت کو انتا تک پہنچ دیا ہے است مصنطقي كاسر اونچاكر وباات حين إ آج ہے تيرے اقدام كو بنائ لا الد قرار دے ويا جائے گااے حسین اب آجا۔ اے روح طہر آادجی ال ریک رضیتہ مرخیہ بنت کے دروازے کھوں دیتے گئے نانا جان استقبال کے لئے گھٹر ہے ہیں اے حیین تو نے میرا سم لخر سے بلند کر دیا ہے ۔ حضرت فاطمہ از ہراؤ سٹے کو شباش دیتی ہیں علی شیر غد ' بہنے کو آفرین کتے ہیں ۔ امام علل مقام کی روح پاک اس طرح ابھوم ملائتکہ میں اللہ کی بار گاہ میں باریاب ہوتی ہے 'اور عزت بتی ہے اس کاسر تن سے جداکردیا جاتا ہے ظالموں کے جذب انقام کی چر بھی تسکیس شیں ہوتی وہ جسم المر پر محوزے دو رائتے ہیں نابوں سے ووندتے ہیں اسی خیال تک شیس آبا کہ میہ وہ سر ہے شے سر کار رو عالم جوہ کرتے تھے - یہ وہ جمم ہے شے اپ کا عدھے پر سوار کرتے تھے اور اپنی پیٹے پر شماکر گھٹوں کے ئل چئے تھے۔

کولی ہر متم کے احساسات سے عاری تھے۔ انساست کو خیر آباد کہد بچھے تھے اور لیک درع گی پر اتر آئے تھے جس پر درندگی بھی شرباتی ہے ایام حسین کے سر اقدس کے علام انہوں نے باتی بہتر افراد کے سر بھی جسوں سے عیدہ کے ان کا جلوس نکالہ اور ان کے ساتھ طاقوادہ رسول کی باپردہ ' حیا دار خواتیں کو لے کرائن زیاد کے دربار کی طرف روانہ ہوئے ' کوفہ میں اس بلید این زیاد کا دربار لگا ہوا تھا کہ سے جلوس وہاں پینی کیا ۔ پھر کیا ہوا ہے آئندہ خطبہ میں بیان کیا جائے گا





#### جسعائله الصحنب الرحيع

ان الذيب ين وصب الله ورسوله المشهوالله أعالين والآخرة واعد له عرعنا بالمهديث ا

حضرات گزای ! گذشتہ جد المبارک کے خطاب میں ہم نے واقعہ کر با سید ہاہم صفر التعمر کر با سید ہاہم صبین رمنی اور عند کی شاوت تک بیان کیا تھا یہ بات ذہن نظین رہے کہ جن بر گزیدہ استیوں کا ذکر گذشتہ خطاب میں ہوا ہے صاف خاہر ہے سرف وی شمدائے کر بلا شہں بلکہ ان کے علاوہ بھی ہمت می بر گزیدہ ور نامور شخصات اسلام کی حفاظت و محمداشت کے اس محر کے میں شمید ہوئی ہیں۔ جن میں فردافردام کمی کا ذکر کرنا وقت کی کی کے اس محر کے میں شمید ہوئی ہیں۔ جن میں فردافردام کمی کا ذکر کرنا وقت کی کی کے بیش نظر عمین نمیں ہے۔

## حضرت شب ر کی تُوبہ

ان جل سے حضرت حر ہمی جی اور بدوہ خوش نصیب جی اجسوں سے معر کر کر بنا کے دوران اللہ کے فضل و کرم سے اپنا مقدر بدلنے کی معاوت عاصل کی اید بزیدی النکر کے ایک پر سالار ہے اور سیدنا الم حسین کے در مقابل او گول جی سے تھے الکی در یں اٹنا دہ اپنی مواری نے کر دوران بنگ الم عالی مقام کے سائے آئے اور بوچھا کہ اسے الم عالی مقام آبیں آپ کو اس جگہ لاتے کا قصور وار اور گزیگر ہوں الکی نب بہت ہو کر آپ کے قد موں پر اپنی جان ٹچھادر کرنا چاہتا ہوں تو کہ اورا برا گزاہ کرنے کے بعد بھی اگر تو باطل پر ستی اور علم و سم کا ساتھ دسینے سے باز آبا کے اور داو حق افتہار کر لے تو بھی اگر تو باطل پر ستی اور علم و سم کا ساتھ دسینے سے باز آبا کے اور داو حق افتہار کر لے تو ایش دورخ سے خواب داو جو افتہار کر لے تو اس دورخ سے خواب سے آزاد ہو سکتا ہے ۔ محضر سن حر نے جب بیر سنا تو بزیری افتار کا ساتھ چھوڑ کر دیام پاک کے ساتھوں جی شال موج کے ۔

### نکل کر نظر اعداء سے مداح نے یہ نحرہ کہ دیکھویوں نظنے ہیں جنم سے خدا والے

لل بیت کرام کے ساتھ اپنی وفاولوی کا ثبوت فراہم کرتے ہوئے میدان کریا میں جام شماوت نوش کیا۔

اس حم كى عامور شخفيات كى شاوت كى تنفيدت بهت زاده بين بم ان سے مريز كرتے بوئ نفس مضمول كى طرف أرب بين اور جو البت كريد طاوت كى بى اس كى روشنى بين ميدان كرالا بين بيش آنے والے واقعات كا تجزيد كرتے بين آكد جان سكيں كديد كتا بردا مانحہ تعالور اس بين لحوث افراد كى حم كے عبرت ناك انجام سے دوجار اوسة لے كارہ بالا آبت كرير كا مفہوم بي ہے۔

'' ہے فک بولوگ فدا تعالی اور اس کے رسول کو اذبت دیتے ہیں ۔ خدا تعالی دنیا لور آخرت میں ان پر لعنت فریا آ ہے کور ایسے لوگوں کے لئے اس نے دست آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے ''

### حضرت عباس کی ذبیت سے صدمہ

حفرت عباس رضی اللہ عند صفور معلی اللہ علیہ دسلم کے سکے بچا ہے جو تکہ بنگ بدر جس اسلمانوں کے خااف بنگ جی شریک نے اور الل کہ کی طرف سے الانے کے بنے برائی کی کی فلست اور مسلمانوں کی نمیاں فتح کے بعد بنتی قیدی کی حشیت سے مدینہ طبیہ اللے مجھے اور دسم سے قیدیوں کی طرح انہیں بھی رسیوں سے چکڑ ویا مجیا۔ وہ رسیوں کی اورت سے ساری رات کراچے رہے ان او اسم میں رسیوں سے چکڑ ویا مجیا۔ وہ رسیوں کی اورت سے ساری رات کراچے رہے ان او اسم میں بنج بورت نے اور فرمایا اللہ علیہ وسلم مہیر میں تخریف الائے اور فرمایا سب بن حکیں امین کے وقت حضور معلی اللہ علیہ وسلم مہیر میں تخریف الائے اور فرمایا ہو۔ کہا ہے تا میں کی تکلیف اور افزیت کے خیال سے اسمی رات بھر فیند نہیں آئی اجب وہ کہا ہے تا میں رات بھر فیند نہیں آئی اجب وہ کہا ہے تا میں بیانے تھا ہے۔ کہا ہے تا میں رات بھر فیند نہیں آئی اور افزیت کے خیال سے اسمی رات بھر فیند نہیں آئی اجب وہ کر ایجے تھے تو بھیں بیعد صدمہ پہنچا تھا۔

سوچے کی بات یہ ہے کہ اس وقت حضرت عباس کافر نے ' ایجی تک انہوں سفے

اسلام کی روعی سے اپنے کاشانہ دل کو منور نہیں کیا تھا "کفر کی آئید و حمایت ہیں اسلام کے خلاف جنگ کرنے کے لئے آئے جنے " پھر جنگی قیدی کی حشت سے کر فار ہوئے اس کے باوجود حضور ملی اللہ علیہ وسلم نے اون کی اؤیت کے خیال سے تکلیف محموس فر افئی اور ساری رات آگھوں عمل کاٹ دی "مرف اس لئے کہ وہ نہیں گانا سے رشتہ وار " سنگے بچھا" اور اپنے خاندان کے "ادی تنے ۔ محالہ کرام سے فر الما مناسب سمجھو تو فدیہ ہے کر انہیں "اذاو کر دو۔

## حضرت حمزہ کے قاتل کو تنبیہ

ای طرح بنگ احد می جب حضور کے چھا حضرت حزہ شہید ہو محے اور ان کا قاتی ۔ حشی ' یو غیر مسلم تھا' وہ فئے کمد کے بعد اسلام لے آیا ' اور کلر پڑھ کر حضور کے شرف محابیت ہے ہمرہ ور ہو گیا ' اسلام کتا ہے کہ اسلام لانے ہے پہلے کی بتنی حظا کی بول ہوں ہوں ہوں ہوں ہو سلام لانے ہے پہلے کی بتنی حظا کی بول ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں کے ماری معاف کر دی باتی ہیں کئین چو تکہ ہو دحتی حضور کے بچھا کا قاتل تھا ' اور اس نے سب وردی کے ماتھ حضور کے بچھا کا قاتل تھا ' اور اس نے سب وردی کے ماتھ حضور کے بچھا کو قتل کی تھا ' مسلل ہو گیا اس کی خطا کی بارگاہ حصفوی کی طرف ہے معاف کر دی حضور کے سے دھو دیے گئے ' کیکن اس کی لفز شون پر تھا موقو چیر دیا گیا' حالت کفر کے مارے مظام تو بہ کے پائی معاف کر ساتھ ہو بھی ہیں ' اور تو محالی بن گیا ہے ' میکن تو ہیر ہے سامنے آئے ہے گر بز کیا گر ' معاف ہو بھی ہیں ' اور تو محالی بن گیا ہے ' میکن تو ہیر ہے سامنے آئے ہے تو بھی اپنے ماری خطا کی میرے مانے آئے ہے گر بز کیا گر ' کہ جب تو میر کی نگاہوں کے مانے آئے ہے تو بھی اپن سالے کی شادے کا خطریا د آجا آہے ' وہ دکھ ورد کے ذخم ہرے ہو جانے ہیں اس لیے میرے مانے کم کہا کی شادے کا خطریا د آجا آہے ' وہ دکھ ورد کے ذخم ہرے ہو جانے ہیں اس لیے میں مانے کم کہا گر گر

س ك د كه كور كه جانان ك درد مي شريك بوئ اوران كى اذيت ير صفور كو مجى الكيف بوئ اوران كى اذيت ير صفور كو مجى الكيف بوئى اور طويل رقت كزر جانے كے بادجود جب مجى وہ خبال آجاءً قو د كه درد جر كنده بوت بوت بوت كار ملى الله عليه وسلم كى زم دلى اور آپ ك قلب الور ك كوشه رحمت كو جان لينے كے بعد اب جب بم قواسر رسول كى اس بے دردى كے ساتھ كوشه رحمت كو جان لينے كے بعد اب جب بم قواسر رسول كى اس بے دردى كے ساتھ

شہید ہوئے کے واقعہ کو چیٹم تصور میں اپنے سامنے لاتے ہیں تو معاہد خیال آیا ہے کہ وہ رسول ہو حالت کفر میں اپنے بچاعباس کے کرانے کی تکلیف گوارانہ کر سکے ' دہ رسول ہو کہتے ہی جو کہتے ہی حالت میں شادت کے درد فاک منظر کو مجھی نہ بھلا سکے ' اس رسول پاک کی تکلیف اور افت کا عالم کیا ہو گیا جب دیار غیر میں ہے جی اور ب اس کسی کے عالم میں ' قام عالی مقام ' جگر گوشہ رسول جنہیں صنور نے اپنے کا دھوں کا سوام بنایا ' جسیس صنور نے اپنے کا دھوں کا سوام بنایا ' جسیس صنور نے اپنے کا دھوں کا سوام بنایا ' جسیس حضور نے اپنی گود میں کھلایا تھا ' جن کو حضور نے اپنی زبان اقد س جوسائی تھی اور جن کو اپنے دل کا کارافر اور ویا تھا اور بھی بھی اپنی آ کھوں سے جدا نہ ہونے دیا تھا ' آپ کی روٹ پاک کو کر بال کے تیج ہوئے صور او میں واحات کے ' ظلم و ستم سے کھنا صدمہ بنایا ہو گا؟

یور نی کو صدمہ اور افزیت پہنچانا کوئی معمولی جرم نمیں جو مخفس ہے حرکت کرتا ہے۔

۔ خدا افغالی اس کے لئے دنیا و آخرت میں دردناک عذاب اور ذات کو مقدر کر دیتا ہے۔ تو

پھر کیا عالم ہو گا ان بد بحتوں کے اسجام کا ' ان کی عاقبت اور آخرت کا جنوں نے نواسہ رسول

کو افزیت پہنچائی ' طانوادہ رسوں کی توجین کی ' اور دیگ زار کر بلا میں اسمیں ذرج کیا۔ ان کے

جسموں پر محموزے دوڑائے ' ان کے مردں کو ان کے میادک جسموں سے جدا کیا اندازہ
کی جینے کہ حضور کی روح امور پر گذید خضر او کے اندر کیا تیاست میچ ہو گئی ؟

حضرت ابن عبآس کی روایت

متور است مدیث یا دافته درج ہے جس سکے دادی معرب این عمال ہیں۔ فرماتے ہیں ۔۔

ر المستبي على الله عليه في أين الناسة فات يوم بعث الناسة الناسة وقات يوم بعث الناسة الناسة وقات يوم بعث الناسة الناسة وقائد من المعلقة المعادم فقلت! بالمبلئة واحد إ ماهسلا؟ قال عذا دم الحديد واصمابه ولمعران المقطاء مستدّا بوم -

یں سے مید کی صالت میں دیکھا کہ رسول باک خواب میں میرے باس تشریف کے

(مفتلية عده) تهذيب النهذيب الاهما

آئے ' آپ کے سر انور پر گرد ہے اور آپ پریٹان نظر آئے ہیں اور آپ کے دست
اندی میں ایک شیشی ہے اور اس شیشی میں خون ہے میں جران ہو گیا اور جرت کے عالم
میں پکار افعا ' میرے میں باپ آپ کے قربال ہول یار سول اللہ ! آپ سے پریٹان کول ہیں ؟
اور دست افتدی میں ہے شیشی کیسی ہے جس میں خون ہے ؟

صفور نے قربال این میاں ! قور کید کہ کلہ پڑھنے والے بعض یہ بختوں نے میرے بعد میرے بعد میرے بعد میرے بعد میرے بید میرے بیٹے کا کیا حشر کیا ہے ؟ بی نے فیج سے شام تک ماراون آج کریا ہی گزاراہ اور لیے بیٹے حسین اور اس کے ساتھیوں ' جان شکروں اور وفاداروں کا خوان اس شیشی میں بختے کیا ہے اور ب یہ خوان لیے کریس اپنے اللہ کی بارگاہ میں جاریا ہوں یہ و کھنے کے لئے کہ ان یہ بحتوں نے تیرے رسوں کے نواے کے ساتھ کریا کے دیگ زار میں یہ حشر کیا ہے۔

ہے۔ اہر عباس خواب سے بیرار ہوئے کتب احادیث میں دریج ہے کہ آپ اشھ اور آپ کی زبان پر اناللہ و اناالیہ راجنون کے افاظ جاری تھے۔ او کول نے پر چمانظرت کیا ہو ممیا ہے ؟ فرمانے کھے

حسین این علی شہید کر دیئے محتے ہیں ۔ او مول نے پو جہا

حطرت یہ کیسے پہتہ چلا؟ فر المنظ کی ایمی رسول پاک ایک تعزیق کیفیت میں میرے مائے نظرت یہ کیسے پہتہ جلا؟ فر المنظ کی ایمی رسول باک ایک تعزیق کا دائعہ بیان فر الل سے مائے نثر دیف لائے اور آپ سے خواب میں بی جھے شادت حسین کا اطفاع حضرت این سے چنانچہ میں بائیس دل کے بعد چر جب باضابلہ شادت حسین کی اطفاع حضرت این عمیاس ور لل کمہ کو کپتی ہو ایکی دن پہنے جو فیر آپ کو دی می تقی اس کی تقدیق ہو می اس

حضرت أتم سلمدكي روايت

و سرای ظرف دی دوپر ہے حضرت ام المومین ام سلمہ رضی اللہ عسا عدید طیب میں حضور کے گر میں "رام فرا میں حضرت سلمی فراتی ہیں کہ میں آپ کے باس مین ام المومین ام المومین کہ میں آپ کے باس مین ام المومین ام سلمہ کے باس می ' بید وہ حضور کی زوجہ مطمرہ جن کو آقائے وو جمال نے وہ میں اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کے اتفاکر حضرت جمال نے وہ می عطاکی تھی جو می حضرت جمرائیل الله رمیک زاد کر باؤسے الماکر حضرت المام حمین رضی اللہ مند کے بجان کے زمانے میں دے می خص الور بدع من کر می ہے

کہ حضور ہے اس میدان کرب و بلا کی مٹی ہے جس میں کچھ بد بخت حسین ابل علی کو آپ کے بعد شہید کر دیں مے ' آپ نے وہ ملی ام سلمہ کو دے دی تھی ہے فرماتے ہوئے کہ

اف اتحالت عاده التوبّة وما فا علمه من ابنی تسد قست اے ام سمہ جب یہ ملی مرخ ہو جائے ہیں نون میں بدل جائے تو سجے لینا کہ میر ا بیٹا حین فہید کر دیا تمیا ہے

حضرت سلمی فرماتی ہیں کہ جی آپ سے سنے کے لئے گئی ایس دیکھا کہ آپ نارو تظار دو رق ہیں جسمان مقدس سے آنسو روال ہیں ۔ ایک دکھ اور درو والم کی کینیت طاری ہے میں نے ہوچھا اسم اسوشین اردنے کا کیا سب ہے ؟ دہ فرمائے تگیں ایکی خواب میں دسوں پاک تشریف لائے تھے اور میں نے ان کو دیکھا ہے خدا کی قشم ان کی چشمان مقدس ہے بھی آنسو بہدرہے تھے

على سهِ و لحيسته ترب، قلت ؛ مالك يا مسول الله ! عل مهدت قلكا الحسايسة - آخة -

کپ کے سر انور اور دائڑھی میارک کے مٹی تھی۔ جس نے ہو جہا آگا! بد مرد کیسی ؟ فرمانے گئے ام سلمہ! ایسی این حسین کے قتل کامنظر و کچو کر آیا ہوں۔ بس میدان کر باا سے آیا ہوں۔ بس میدان کر باا سے آیا ہوں۔ حضرت ام سلمہ نے بیدار ہوتے ہی اس شیشی کو اٹھایا 'جس بی مٹی پڑی تھی دیکھا تو دہ خون ہو چکی تھی 'فرمانے لگیس اب حسین ابن علی شہید کر دیے مجتے ہیں۔

تو دوستو إلى دورسول صلى الله عليه وسلم جواس شنة كى مناسبت سے اوئى كا مجل الكيف مواراند فرما 2 بنتے اس رسول كو كس قدر الذبت پنجى بو كى ؟ اس لئے دو مسح سے شام كى الى روح طيب كے مثالی جسم كے ساتھ ميدان كر بلا مس شنے ؟ حضور النے مواسد

ي خاتم كري ١٢٥:١٠ و تعذيب القذيب ٢ : ٢٣٧

( مشد ک ۱۹۰۳ : تهذیب ۱۳۵۹ : ( سید ایة وا فقا یه ۱۰ ۲۰۰ )

حیین کی شادت کا منظر دکھے رہے ہے۔ ہو گئی نوئی رہتے کی پروات اپنے امن و دائار ب
کی ذرا می تکلیف بھی گوارا نہیں فرائے تھے اور ان کی ازیت سے بے چین ہو جاتے تھے
اس سانحہ کے دقوع کے دفت ان کے درد دالم کا اندازہ نگایا جا سکتا ہے ابور جو بہ کروار 'سفاک
لوگ 'اس قتل میں طوث تھے 'ان کے فلاف آپ کے نفر سے بحری مدیل کے ہوئی گے دوبال کے دوبائو کی طرف اندارہ فرائے ہوئے آپ نے ایک بار فرائی تھا کہ ہوئے آپ نے ایک بار فرائی تھا کہ

" ثل ویکما اول ایک دھیے دار کے کو وہ برے الل بیت کے خون سے ہاتھ رگگ رہا ہے اس جب ہام حین میدان کر بٹا میں پنج اور شمر دی الجوش مگوار ارا آنا ہوا اس شاہور کے سانے آیا آو اس کی شکل دیکھتے ہی پکار المحے کہ بیر سے نانا نے کی فرمایا تھ کہ میں ایک دھیے دار پر می والے کئے کو دیکھا ہول کہ بیر سے بنٹے کے خون سے ہاتھ رنگ ربا ہے ۔ اے دیکت شمر اقوی وہ کتا ہول کہ بیر سے بنٹے کے خون سے ہاتھ رنگ رہا ہو ہا ہے ۔ اے دیکت شمر اقوی وہ کتا ہے کی اسبت میر سے بنائے فیر دی تھی اور جمل میں سبت میر سے بنائے فیر دی تھی اور جمل میں سیار نے اس روایت کو بیان فرمایا ہے ۔ اسے ایک رنگ کا رابین حسائر نے اس روایت کو بیان فرمایا ہے ۔ اسے ایک مسلم سے ایک باتھ رنگ کا رابین حسائر نے اس روایت کو بیان فرمایا ہے

چنانچ حس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ ان کاسر انور اور دیگر شمدائے کر بالا کے سرون کو تول سے جدا کر دیا ممیا۔

اب شام ہو چکی تھی ان ظالموں نے رات اس میدان شر برک اندازہ کیجیئے کہ وہ رات کیسی قیامت کی رائٹ ہوگی فاٹولوہ رسول کی مقدس بیبال خیموں ش جی اور رات چھا تھی ہے 'اور تن سرے جدا ہیں! اور اس لحرح بستر (۱۲) شداء کے تن ایک طرف اور سر ایک طرف رگے راز کر بلاش وریائے فرات کے کندے پڑے جی سے مدی رائٹ اس قیامت کی کیفیت میں بسر او تعی ۔

شہا دہت سے بعد تاریکی اورٹیون کی بارسٹس

' صفرت علامہ این جمر کی ' صفرت الم میوطی ' ابن اثیر ' علامہ این جمر یوطیر گ ' ملامہ ابن کثیر و دیگر آئمہ مدیث نے بھی اپنی اپنی کتب میں بیال فر الما ہے کہ لک بیت اطلار کی شادت کے مابعہ نڈائج وعلامات سے پہلے تی آگاہ کر دیا کیا تھا کہ جب اسم بوردی اور علم کے ساتھ عبید کر دیا جائے گا قرنمین و آسان فون کے آفروں کے ساتھ میں در میں ہوری گئے۔ چنانچہ شادت الم حسن کے بعد یہ بیشنگوئی می و میں ہوری ہوئی۔۔۔ بدور سے المساء و المهوت الكولكب المال

جب المام حسین شہید ہوے تو آسان ساہ ہو حمیالور تاری کے باعث دن کو تارے نظر آنے کھے۔۔

بعض کب بی ہے کہ تین دن تک آیان کی رحمت مرخ رہی جس پر اند جرے کا گلن ہوتا ہیں ہی ہے ۔ ہر طرف فون کی اوٹ تھا۔ بعض سور مین سف ہد مدت سات دن بیان کی ہے ۔ ہر طرف فون کی بیت المقدس تک جنال کسی بھی کوئی ہخض لینے ملک سے اس کا ڈھکی اٹھا تا تو اس بی بائی کی جگہ خون نظر آ ٹا ذیمن کے جس مقام سے چھر کا گلز اٹھا یا جا آ اس کلزے کے بیس مقام سے چھر کا گلز اٹھا یا جا آ اس کلزے کے بیس مقام سے چھر کا گلز اٹھا یا جا آ اس کلزے کے بیٹے سے فول کا قوارہ روال ہو جانا الفر خی ہر سو رہین بھی تحل حسین پر رو رہا تھا۔ ام المومنین حفر سے اسلمہ رمنی اللہ عنما فرماتی ہو رہائی ہیں۔ دو الجلال کی عزت کی تنم الحسین کی شادت کے دن جی نے جانب کو فرماتی ہو کے سات کی مربخت اور بر تھیب ہیں دو نوگ بھی روستے ہوئے ساکہ مربخت اور بر تھیب ہیں دو نوگ جسوں نے رسول کی شفاعت کا دروازہ برند کر سالے جسوں نے رسول کی شفاعت کا دروازہ برند کر سالے جسوں نے رسول کی شفاعت کا دروازہ برند کر سالے جسوں نے رسول کی شفاعت کا دروازہ برند کر سالے جسوں نے رسول کی شفاعت کا دروازہ برند کر سالے جسوں نے رسول کی شفاعت کا دروازہ برند کر سالے جسوں نے رسول کی شفاعت کا دروازہ برند کر سالے جسوں نے رسول کی شفاعت کا دروازہ برند کر سالے جسوں نے درسول کی شفاعت کا دروازہ برند کر سالے جسوں نے درسول کی شفاعت کا دروازہ برند کر سالے جسوں نے درسول کی شفاعت کا دروازہ برند کر سالے جسوں نے درسول کی شفاعت کا دروازہ برند کر سے اسے جسوں کے سے دول کی شفاعت کا دروازہ برند کر سالے کے جسول کے سالے کو سالے کی سالے کر سالے کی سالے کو سالے کی سالے کی سالے کی سالے کی سالے کر سالے کر سالے کی سالے کی سالے کر سالے کی سالے کی سالے کی سالے کی سالے کی سالے کر سالے کی س

مترسين كاسغر

رے گزر می میج ان مقدی مروں کو نیزوں پر اٹھیا گیا 'او نٹول کی سوایوں پر مقدی داند ہو گیا 'او نٹول کی سوایوں پر مقدی میدوں کو بٹھایا گیا اور یہ لٹا بٹا سارا قافلہ سوئے کوفہ رداند ہو گیا ' طالم بزیدی اس قافے کو این سعد کے نظر میں ردانہ ہو گئے ۔ رات کو این سعد کے نظر میں ہے کمی نے جاتا کہ حضرت زین العابرین کو بھی شہید کر دے لیکن ابن سعد نے کی سیار بجہ ہے ' اے رہنے دو!

(سواعق محرقه ۹۲: تلا بب نتيذ بب ۲۵۲: ۲۵۲)

مشیت ایزدی بی نتی که کوئی مرد ان بی ضرور موجود رہے جس نے سب بھی الی آگھول سے دیکھا ہو اور وہ مالات کا بیٹی شاہد ہو ۔۔

دو سرے روز النگر بزیر نے اپنی تمام لاشوں کو جمع کیالور انہیں دفن کر کے رواعی کا اعلان کر دیا ' مگر الل بیت کرام کی لاشوں کو دفن کرنے کی کوئی شرورت محسوس نہ کی ' اعلان کر دیا ' مگر الل بیت کرام کی لاشوں کو دفن کرنے کی کوئی شرورت محسوس اور لاشوں بے فیرت کہ سے لوگوں نے اس پاک کے ماندان اور ساتھیوں کے جسوس اور لاشوں کو اس جگرت کہ میں مجموز ریا ۔

فرات کے کتارے ایک قبیلہ ہو سعد آباد تھا جب انہیں ہے: چلا کہ بزیدی لوگ لل بیت اطہار کی لاشوں کو تھلے آبھن تلے چھوڑ کر چلے گئے جی تو وہ فوراوہاں پیچے لور شمداء کے مبارک جسموں کے کفن دفن کا انتظام کیا ۔

یزید ہوں کا قافلہ الل بیت کرام کے ہمر او کو قد میں داخل ہوا شداو کے سر ان کے

پاس سے ۔ وہ سب این زیاد کے سائٹ چیش کر دیئے گئے ۔ حفرت امام پاک کا سر

مبارک خولی کے پاس تھا وہ کسی دجہ سے بروخت ردبار جی نہیں کی کا اور سر سبرک

فیٹے ہمراہ ایٹ گھر لے حمیا۔ اپنی ہوی ہے کسے لگا آج جی تیرے لئے دیا د جمل کی

دولت لے کر کیا ہوں اس کا مطلب سے تھا کہ جب سے سمر اس زیاد کے سامے چیش ہو گا تو

ہت ساانعام لے گا۔

ستگ ونی خول می مآن کر سو گیا گر اس کی بیوی سر مبارک کے سامنے بیٹے ملی ہور ساری رات رو رو کر گزر دی۔اس نے دیکھا کہ ذہین سے آسین تک تور بی تور بھیلا ہوا ہے اور سر مبارک کے سرو کرد تجیب شکل کے تورانی پیکر طواف کر رہے ہیں پچھ نہیں کما جا سکا کہ دہ حور و قرشتے ہیں 'اس جمال کی محلوق ہیں یا عالم بالاسے آتے ہوئے ملاتک ہیں دہ ساری رات یکی نظارے کرتی رہی۔

منے بریحت خولی افعالور لنام پاک کامر انور این زیاد کے پاس کے کیو لنام عالی مقام کامر افور باتی سروں کے ساتھ اور خانواوہ رسول کے باتی قیدیوں کے ساتھ اس بر بخت این زیاد کے تخت کے سلمنے بڑی کیا گیا وہ بر بخت اس وقت تخت پر بیٹھا تھا اس کے باتھ بیں چھڑی تھی اس نے چھڑی نے کر سیدنا لنام حسین کے دندان مبدک پر بادی اور کماد کی ! سر اکرا کر چلے والے! آج قواہے انہام کو پہنچ کی صفور کے ایک ناہما محالی جو کہ بالکل ناہرا کی ناہدا سحالی جو کہ بالکل ناہر نظر بکھ کر ور تھی وہ بہت ہوڑھے ہو بہتے تھے ان کا نام ذید بن ارتم تھا وہ مجئی میں موجود ہے ۔ این ذید کی چیڑی کو جب امام عالی مقام کے مبارک لیوں پر دیکھا تو وہ کی میں موجود ہے ۔ این ذید کی چیڑی کو جب امام عالی مقام کے مبارک لیوں پر دیکھا تو وہ کی اور پر دیکھا ہے ہوں کہ ہوں کو میں بوں پر دیکھا ہے حضور این لیوں کو چوا کر اے میں نے اپنی آئم موں سے صفور کے بوں کو میں بوں پر دیکھا ہے حضور این لیوں کو چوا کرتے ہے 'اس نے کما کہ اے دید بن قرقم ااگر آپ رسول کے محالی اور یوڑھے نہ ہوتے تو میں آپ کا اس نے کما کہ اے دید بن قرقم ااگر آپ رسول کے محالی اور یوڑھے نہ ہوتے تو میں آپ کا اس نے کما کہ دیتا ۔

ظام الخیے کیا حیاہ حضور کے محافی کا مجم رسول کے لخت جگرے تم ہے سلوک کر رہے ہو اس رسول کے اخت جگرے تم ہے سلوک کر رہے ہو اس رسول کے محافی سے حیا کرنے کا تہیں کیا حق پہنچا ہے ؟ اس زیاد نے ہے سب کا حق کرنے کے ابعد بزید کی خوشنودی کے لئے امام عال مقام کا سر انور د دیگر سروں کے جلوس کے ساتھ اور انہیں فافوداو رسول کی برگزیدہ قیدی ایبیوں کے ساتھ بزید کی طرف دستی روانہ کر دیا۔

جنب بہ قاقلہ وسفق کی طرف رون ہوا توراستے میں ایک کرے کے قریب بازی کیا وہاں انہوں نے جلی حردج میں ایک بہاڑی پر سرخ رنگ کے ساتھ یہ شعر کھا ہوا دیکھا

الزجرامة قلت حسيناء شفامة عدويم المساب

"جس قوم نے حسین کو قل کر دیا ہے کیا وہ قیامت کے دن ان کے نانا جان کی شفاعت کی امید رکھ عتی ہے ؟"

ال تاقلہ فے جب یہ جیب و غریب شعر پر حاقوں کے رو تھے کھڑ ہو مے کے سبطور ہو می کے سبطور ہو می کیے سبطور ہو می اس قدر نمایاں صورت بی کیے سبطور ہو می ۔ ابھی ان پر جیرت اور وہشت کا عالم طاری تھا کہ اس کرج میں سے ایک عبدائی پادری می کے قریب آیا ال قافلہ نے اس کی آیہ کو نتیمت جانا اور پوچھا کہ یہ شعر بال کب سے کھتے آرے کھما ہوا ہے کا اس نے کما جمعے معلوم نہیں "ہم قوائی پیدائش کے وقت سے دیکھتے آ رہے ہیں اور جارے بڑے وزھے بتاتے ہیں کہ نی اگرم معلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے ہی

صدیوں پہلے یہ شمر مین تکھا ہوا تھا اور یہ حرصے سے چلا آ رہا ہے۔ یہ بنانے کے لئے کہ خالمو اوہ بربخت کروہ تم بیں ہے ہو گا ہو تنہیں کلہ پڑھائے والے بی کے نواسے کو شہید کروے گا۔ اس راہب نے جب یہ کیفیت دیکھی تو پوچھا ہیہ سر کس کا ہے؟ یہ قافلہ کیا ہے ایس راہب کو بنایا گیا کہ یہ سر تسین ابن علی کا ہے 'نی کے گئت کیا ہے ؟ یہ ماز اکیا ہے ؟ اس راہب کو بنایا گیا کہ یہ سر تسین ابن علی کا ہے 'نی کے گئت جگر کا سر ہے 'یہ ان کے خاندال کی مقدس میں ہوں کا تافلہ ہے 'یہ ان کی اوال کے عقد س سر یں۔

وہ راہب کانپ اٹھا' اس کا جسم لر ۔ کمیا وہ کہنے لگا۔ طالبو جس جہیں دی ہز کر دینار دیتا ہوں ' دس ہڑ اور دینار کے بدئے ایک رات ان سر دل کی مسمائی جھے عطا کر دو اجس عیسائی ہوں ' میں تمسادے دین پر اٹھائن نہیں رکھتا' بیس تمسادا کلے نہیں پڑھتا لیکن مسافر سمجھ کر میں جاہتا ہوں کہ ایک رات خدمت کر لوں۔

وہ طَالُم سیم وزر کے غلام تھے 'ان یو کول نے دس بڑ او دیناروں کی خاطر ایک وات راہب کے پاس بڑاؤ کرنا قبوں کر لیا۔ راہب نے اپنے محر کو خال کر لیا پروہ دار مقدس بیبعول کو گھر کی چاردیواری پی محقوظ رکھا اپی حواجین سے کیا کہ رات ہمو ان کی خدمت کرو یہ مسلمانوں کے تی کی رشیال ہیں۔ اور خود الام عالی مقام کے سر الور کو ایک وصوعة بوسة صاف البط ملشت مين ركه ليا " دات كو أيك بياله بإني ليكر اس سر أنور كو وحویا اس کی گرد صاف کی مریش مبارک پر خوشبو نگائی پھر ساری رات سر انور کے سامنے ہ کتھ باندھ کر تکھٹر ا رہا رارو قطار رو تا رہا اور میہ کتا رہا ۔۔( اے حبین! میں مسلمان شیں اول ' آب کے نانا جان کا کلمہ نہیں بڑھا اور بھی یہ خوفاک منظر دیکھنے سے قاصر موں ' یہ حریص ، ذلیل اور کمالم لوگ سمس ب وردی سے آپ کے طائدان کو ذیج کر کے بری بے روائ سے سفر کر رہے ہیں انہیں احساس می نہیں کہ انہوں نے کتابواجرم کیا ہے۔ ساری رات اس خدمت کے عوص ' خانوادہ رسول کی مقدیں جیبیاں اس راہب کو وعائي دي ري ري " مرحين بهي زبال عل عدائي وعائي ويتارها " يكايك اس كي قسمت کا ستارہ چکا 'اس کی آ تھوں کے آگے ہے تجابات اٹھ کئے 'اور وہ نور جو فرل کی بیوی نے ریکھا تھا وہ عرش سے زئین تک اس کی آتھوں پر بھی منتشعہ ہو گیا اس نے دیکھا کہ

اکی نور اترا ہے اور حیون کے سرک ارد کرد طوف کر رہا ہے۔ جب اس نے یہ جہر ت الکیز منظر ویکھا اور سر اقدس کے رعب و جال کا مشاہدہ کیا اقواس کے دل کی کیفیت بی برل ملی اس کی محبت اور حسن محقیدت کا صلہ لئے کے انظامات ہو گئے اس وقت اس کا باطن جمرگا اٹھا اسینہ روش ہو گیا اور اس نے فورا کلہ پڑھ لیا اس کے لئے افل بیت کرام سے دور رہنا نامکس ہو محیا۔ چنانچہ جب بید قائلہ روانہ ہوائو وہ بھی این کے ساتھ ہو لیا اپنی منزلیس سے کر آ ہوا جب بر قائلہ بزید کے دربار میں پنجا تو وہ پھی این کے ساتھ ہو لیا اپنی منزلیس سے کر آ ہوا جب بر قائلہ بزید کے دربار میں پنجا تو وہ پہلے تی سے اس کا مستعلی تھا اور بڑی دعونت کے ساتھ اپنے تخت پر میٹا ہوائی ایک چیٹری اس کے باتھ میں سے متعلی تھا اور بڑی دعونت کے ساتھ اپنے تخت پر میٹا ہوائی ایک چیٹری اس کے باتھ میں سے تھی۔۔۔

جب سر حین اس کے مدے رکھا کی قواس کے تن برن جل آگ گگ می چیزی آب کے تن برن جل آگ لگ می چیزی آب کے دیدان مبارک پر باری اور ونت چیس کر بولا ! تم لینے انجام کو چینی گئے ہو وہاں بھی در بر جل حضور نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آیک بزرگ محالی حضرت ابور زواسلسی بھی موجوہ تھے آوہ ہے اولی برواشت ند کر سکے اور بزید کو ڈائٹ کر فرائے گئے اطام اس بے بودہ حرکت اور سمتانی سے یاز آ جا جس نے بار باویکھا کہ حضور ی کریم صلی اللہ علیہ و ملم ان ہو موں کو چوہ کرتے تھے اور حسین ان ہو نول کے صاحة زبان بوت چراکرتے تھے۔

یزید بدید کو محانی کی میہ تنقید پندستانی اور ان کی میہ مات شخت نا کونر گزری چنانچہ انہیں دربار سے فکلوا دیا ۔

# مفيريده م كي حيت دا ورتنقيد

مجلس میں روم کا ایک بیسائی سیر بھی موجود تھا وہ یہ سب پچھ دکھ کر جیر ان رہ میا اور معافے کی ثمہ تک نہ چنج سکا ' آخر اس سے ندر ہا کیا اور بولا بناؤ تو سمی یہ کس کا سر ہے جس کے لیوئ پر بزید چیز کی مار رہا ہے اور نفر ت کے ساتھ لیول پر چیز کی مار کر بوے تفاخر سے اور یوی تمکنت کے ساتھ فر عو سیت کے روب میں سے کمید رہاہے کہ کاش! آج فروہ ہدر میں مرنے والے میرے بوے زندہ ہوتے توش انہیں بنا آگر ویکھو ہم نے تسارے

#### مرائے کا برلد نی کے فائدان سے الے لیا ہے۔

بید کے اس کھے اعلان کے بعد کیا اب ہی اس کے ایمان دار ہونے کا کوئی امکان 
بیل رہتا ہے؟ کیا اب ہی اسلام کے ساتھ اور جست کے ساتھ اور آخرت کے ساتھ بزید کے 
کی تعلق کا کوئی تصور کیا جا سکت ہے ، جو بر خد اس نواسہ رسول کے بیان اقد س پر چنزی الر 
کر سے کہد رہا ہے کہ آگر آج میر سے بزرگ زندہ ہوتے 'بنو صحابہ کرام کے ہاتھوں میدان 
بدر عمی فرے کے نتے قو عمی انہی بتا آگہ تمسارے تمق کا بدلہ میں نے حسین کی صورت 
میں نی کے فائدان سے لیا ہے ۔

ب تعلق تفااس بد بخت کا اللہ کے نی اور اس کے خاندان اور اس کے دیں کے ساتھ '
وہ عیسانی پوچنے لگا بتاؤ تو سمی ہید کون ہے ؟ لوگوں نے بتایا ہید اللہ کے رسوں کا بیٹا ہے ' وہ
عیسانی کانپ اٹھ اور اٹھ کر کھٹر ا ہو گیا اور مجلس میں کئے لگا ظالمو المجھے کوئی شیہ سیس رہا
کہ تم قدر ناشاس ' ظالم اور ویتا پرست ہو اس کے کہ اہلاے پاس ایک محرج میں
حضرت عیسی علیہ السلام کی سواری کے پاؤں کا ایک نشان محفوظ ہے ہم سادی کی سدی
امت سالما سال سے اس نشان کی تحریم کرتے آرہے ہیں اور قسارے کھیے کی طرح
میل کر اس کی ریادت کو جاتے ہیں ۔ ہم اپنے نی کی سواری کے پاؤں کے نشان کو فرز جان
عالم کر اس کی ریادہ تم اپنے نی کے بیٹے کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہو ؟

ايك بهودى كالعنبت الأمت

وہاں اس مجلس ہیں ایک میودی بھی موبود تھا اس نے بتایا کہ میں دھڑت موئی علیہ اسلام کی نسل سے بوں اور اب عک سر بھتنہیں گزر وکلی ہیں لیکن اس کے باوجود حضرت موئی علیہ السلام کے امتی میری بے مد تعظیم کرتے ہیں اور ایک تم ہو کہ اپنے نمین کے نواے کو ب دردی ہے قتل کر دیا ہے اور اب اس پر فخر بھی کر رہے ہو تمارے کی کے ذوب مرنے کا مقام ہے اپنی بد بختی پر بقت بھی ماتم کرد کم ہے۔

يزيدكى منافقاً نرسيبياست

الفرض اس فتم کی محفقکو اور واقعات دربد بزید میں چیش آئے اس کے بعد اس بد بخت نے خوشی منالک اور فخر کیا۔ این زیاد کو انعام و اکر ہم دیا لیکن بعد میں جب اس نے دیکھا کہ لوموں کے تیور بدل رہے ہیں اور جس انتذار کی خاطر اس نے بیہ سادے مظالم ڈھائے ہیں وہ خطرے میں ہے اور لوگ اس سے سخت نفرت کرنے لگ مجے ہیں تو ہی نے فورا پیٹیٹر ابدلا اور بھولا سکین بن کر کہنے لگا

'' پراہو این زیاد کا جس نے میدان کر بلا پی اٹل بیت کی قربین کی اور ان کے چیدہ چیدہ افراد
کو تحقّ کیا اور نمایت سفاکی اور ہے رحمی کا شبوت دید' جس اس کے اس تھل پر خوش نہیں
ہوں' آگر وہ حسین کو زعہ ہے آ آ تو جھے ریادہ خوشی ہوتی گر اس محمّر نے بہت جبر کیا ہے
اور ظلم دستم کی انتہا کر دی ہے خدااس پر لعنت کرے' وہ بہت بیزی معنت و طامت کا مستحقّ
ہے''

یزید کی ان منافقانہ ہاتوں کی بنیادی بعض کو آاہ اندیش اس غلامتنی کا شکار ہو گئے ہیں کہ دہ تمل حسین سے خوش نہ تھالور اے اس دافعہ سے بے عد معدمہ ہنچا تھا۔

یہ صورت طال اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اندر سے خوش تھان کی کاروائی کو حق بجانب جات تھا جور میں اس نے جو محر مجد کے آنسو بہائے اور چکنی چیڑی باتیں کیں وہ سب اپنے سیاس اسجام ہے نیچنے اور افتدار کو دوام بخٹنے کے لئے تھیں ۔ کیونکہ ممثل حسین نے اس کے تخت افتدار کو ہا کر رکھ دیا تھا۔

بعدازاں اس طالم نے امام عالی مقام کے سر اور باتی سر وں کے بارے بیں کما کہ انہیں و مطن کے بارے بیں کما کہ انہیں و مطن کے بازار وں میں پھر ایا جائے ۔ کیا بھی بزیر جو حمل حسین پر فوش نہیں ہے اگر خوش نہیں اور میں اور کیا حمل حسین کے بعد کوئی مختجائش رہ مخی حتی جو اس نے سرواں کی اندائش کا بھی اہتمام کیا ۔

یزید پلید این زیاد اور این سعد کی سفاکلند کار کردگی سے بدل و جال خوش تما اور

محض اوپر سے لیپ بوتی کر رہاتھا آکہ لوگ بد بھن نہ ہو جائیں ہس کی ایک ولیل ہے بھی ہے کہ الل بیت کے قافتے کو ومشق کے بازاروں میں پھر ایا حمیا اشداء کے سروں کی ٹمائش کی سمتی اور نیزوں پر لنکے ہوئے ان سروں کا جلوس بھی ٹکالا حمیا۔

سترسین کی اعمار کی سبت ان سترسین کی اعمار کی سب سے ایک امام حین باک کا سر مبادک تفایت بزیدی او م سروں کو نے کر محوم رہے تھے تو اس وقت ایک مکان کے قریب سے گزدے اندر سے کسی فنص کی کواز آئی 'بو سورہ کف کی خلاوت کر رہا تفالور اس کی رہان پر ہے آیت کر ممہ تھی۔۔ امر حسیت ان اصحاب الکان والی تنسید کو کا فاص سن آیا آنا عجیا ۔

"کیاتو نے موجا کہ اصحاب کف لیعنی نار والے ہوگ اماری جمیب نشانیوں میں ہے ویک نشائی نے "اس وقت امام پاک کے سر مبارک سے نسیج زبان میں کما اعجب معت اصحاب الکامت فنشلے وجمعلی

''میرا تق کی جانا اور بول گلیول می پھر یا جانا اسحاب کمف کے واقعہ سے بھی جیب تر ہے

ایک شخص کا بیان ہے کہ اللہ کی عزت کی تشم میں نے اپنی آ تھموں سے دیکھا کہ

ام حیین کا سر ادور یزید کے تھم پر دمشل میں پھر لیا جا رہا تھا ان کے نیز سے کے سے ایک

دمشن کا مخص حاربا تھا اور وہ سور کف کی علاء ہے کہ رہا تھ جب وہ اس مقام پر بہنچا کہ کمف

اور رقیم کے ہوگوں کے واقعات بہت عجب بیں تو اللہ یاک نے سر حسین کو رہان عط کر

دی اور المام حسین کا سر انور نیزے کی توک سے نصیح زبان میں بولا کہ کمف اور رقیم کے

واقعات پر تجب کرنے والو او تواسہ رسول کا سر کٹ کر بیزے پر سوار کیا جانا ہے کہف کے

داقعہ سے بھی عجیب تر ہے اور دیارہ ورد ناک ہے ۔

اہم عالی مقام کے اس واقعہ کے بعد اہم عالی مقام کے اس مقدس قاقعے اور ان بیبدوں کو پھر دینہ کی مرف روانہ کیا گیا۔ یہ لٹا پٹا قافلہ حضرت زین العابدین کی قیادت عمل جب مدینہ بھیا تو شر مدینہ کی گلیوں جس قیامت بہا ہو محق ایک کرام بھی مجا ۔ ایک جیب کیعیت طاری ہو محق اور ہم نہیں سمجھ سکتے کہ وہاں کے ذرات کا عالم کیا ہو گا؟ مدینے کی گلیوں کی جس فاک پر حمین کا بھین گزرا قدائ خاک کے ذرے اس لئے ہوئے
قافے کو دکھ کر کیا کتے ہوں گے ؟ دینے کی فضاؤں میں جمل حمین اپنے انا کے
کدھوں پر موار ہو کر سائس لیتے رہے ان فضاؤی کی افسردگی کا عام کیا ہوا ہو گا؟ دینے
کے دردد پوار کیا گئے ہوں گے ؟ دہاں کے بزرگ اور توجوان کیا موق رہے ہوں گے اور
گزیر شخر ام کے سائے کیا گئے ہوں گے اور حضور کے روضہ المسرکی فضائیں کیا کمتی
ہوں گی ؟ یہ معالمہ قواللہ می بھتم جانتا ہے ۔

یزید کی فرعونیت و گمرا می کی مفصیلات

المام عالی مقام کی شاہ ت کے بعد ہزیر بدبخت بیں فرعونیت آئمٹی مخرید قارد نیت آ محق ' اس کی بدکاری میں اضافہ ہو محیا نشہ انتذار میں مزید دھت ہو محیا۔ شرائی قوپسلے می تفا لکین اب شراب خوری کی کوئی مدند رہی ' بدکار قوپسلے می تفا لکین اب سونلی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ بھی بدکاری کرے نگا۔

اخرض جيوب و نقائص كا مجمد بن كي اور اس كا ظلم وستم التا كو پينج كيا او شدارك كوئى مد ند ربى حفرت ميدالله بن حسطه غسيل الموانكه فر مات جيل كه جب جم في يد سب يكو ديكها لوجم اس جينج كه اب اس كى بيعت كا انكار كرنا ضردرى بو كيا به وكرند ممكن ب كه الله كا عذاب نازل بو جائ اور اسمان سے پھر يرف تقيل - چنانچ مد بند دور كم واقول في برط كي بيعت كو تو ز دالا اور اس كى حكومت كو تشكيم كرف سے انكار كر ديا اس كو يزيد في اين اين بوائت سجما اور مسلم بن عقبه كى دير قيادت ميل يزاد فوجول كا افكار تياركي اور كها كه جاؤد سيخ ير حمله كر دو اور ش تين دن سك اين حكيم يراد مين مين دن كے لئے تم يرد مين كو اور ش تين دن كے لئے تم يرد مين كو اور ش تين دن كے لئے تم يرد مين كو ميال كرت اول بور يو تي مين دن كے لئے تم يرد مين كو ميال كرت اول بور يو تي تي مين آسك كرو حمين كوئى سين يو يہ گا۔

مدين كو طال كرت اول بنو تمسوے تي مين آسك كرو حمين كوئى سين يو يہ گا۔

مدين كرولو ہے اس يو يو كا

جے بھی امیر المومنین کما جاتا ہے اور بھی اس کے نام کے ساتھ رضی اللہ عند پڑھا اور کلما جاتا ہے۔ بھی اسے مومن اور جنتی فرار دیا جاتا ہے۔ یہ ہے وہ بزیر یہ ہے اس کا دی کروار یہ ہے اس کی جنتی سیرے ' جو جیس بترار کا افتکر نواسہ رسول کی شادت کے بعد مدینے کو تافیت و تداج کرنے کے لئے جیج رہاہے چنانچہ مشہور واقعہ فرہ ہیش آیا بزیدی فوج نے مدینے کے افتار کا عاصرہ کر لیا شہر مدینہ کا گھیراؤ کر لیا انہوں نے خدق ہے اپنی عافظت کی یہ پھڑاؤ کرتے رہے اور نعرے بلند کرتے رہے کہ آؤاب ہم بدر اور احد کے اپنی مقتولین کا بدلہ لینے کے لئے آھے ہیں۔ انہوں نے اپنے گھوڑے اپنے فیجر اپنے اون اپنی سواریاں حضور کے روضہ اطہر اور مجد نہوی کے ستونوں کے ساتھ باندھ دیں۔ مجد نہوی دیران ہوگئی اس کی ہے حرمتی ہونے گئی تین دن تک ہیرے آتا کی مجد ہیں اذان معطل رہی منازیں معطل رہی منازیں معطل رہی منازیں معطل ہوگئی اور تین دن تک ہیرے آتا کی مجد ہیں اذان معطل رہی منازیں معطل ہوگئی اور تین دن تک ہیرے آتا کی مجد ہیں اذان معطل رہی منازیں معطل ہوگئیں اور تین دن تک قبل عام جاری رہا۔

آپ دفاء الوفا و لا بن کثیراور ضار به حف التحلفاء جیسی معتبر کتب قواری و سیرافعا ایر دیمیس تب آپ کو پید بیلی گاکه بزیدی لشکر نے مدینه طیب پر کیا قیاست و هائی صحابه کرام به جابیات، تابعین اور تنی تابعین جس سے تقریبا دی جزار مقدی به ستیوں کو ب در افغ تنی کیا۔ خوا تین کی بے حرمتی کی ، اور عوام پر بے بناہ تشدہ رواد رکھا۔ ام المومنین معزت ام سلمہ رضی الله عنبا ای موقد پر شہید ہوئی اور حضور کے حجائی ابوستید خدری جو تابیعا ہو گئے تھے الن کی واڑھی مبارک سفید تنی کی طرف آ رہے کی واڑھی مبارک سفید تنی حضور کے دیدار کی طلب لے کر مدید جس مبحد نبوی کی طرف آ رہے سے کہ یزیدی کا محافی ہوں ، ابو سعید خدری میرانام ہے ، ان طالموں نے ان کی داؤھی مبارک پکڑ کر طمانے مارے اوروائی معید خدری میرانام ہے ، ان طالموں نے ان کی داؤھی مبارک پکڑ کر طمانے مارے اوروائیں سعید خدری میرانام ہے ، ان طالموں نے ان کی داؤھی مبارک پکڑ کر طمانے مارے اوروائیں گھر بھیج دیا۔

تین دن تک مجر نبوی کی عبادتی انمازی جماعتیں معطل دہیں۔ حضرت سعید بن سیتب جلیل اللاد تا ہی فرماتے ہیں کہ بیل پاگل دیوانداد رجوں بن کر سجر نبوی بیل حضور کے روضہ المبر بیل منبر کے قریب جیب گیا۔ پڑا بھی گیا لیکن مجنول سجھ کر چھوڑ دیا گیا۔ میرا دل گوارانہ کرتا تھا کہ اس کیفیت بیل اپنے آتا کا مزاد چھوڑ کراپنے گھر جاؤل بین دن اور تین دن اور تین دائیں منبر می جیفا رہا ، کوئی اذان کی آداز مسجد بیل شرافتی تھی جماعت کا اجتمام نہ تھا ، کہتے ہیں کہ رب ذوالجال کی عزت کی توان کو دفت آتا تو بھے دوضہ رسول سے اذان و سیجیر کی آداز آئی تھی اور بیل دوضہ رسول کی اذان کوئن کر نمازی والکرتا تھا۔

يبال اين مقاصد اور نا پاك مرّائم كو برراكرت ك بعد وه مكر كى طرف لوفي

چونکہ مکہ میں بھی ہزید کے نلاف بعاوے ہو چکی تھی اس لئے انہوں نے ضرور کی سمھا کہ اٹل مکہ کو بھی سزاد ہیں۔

مسكم بن عقبه كاانجام

ای اٹناویں بزیدی کشکر کا سید مالار مسلم بن عقبہ مرکبیا جس نے مدینہ یاک کی تھے بندوں ہے درستی کی تھی ، وہ مدینہ طبیبہ جس کہتے تیج مسلم اٹھا کر دو تھے بنے بمیرے آقافر ہائے ہیں کہ بیٹک جو مختص میرے شہر مدینہ کے لوگوں کو معمولی سابھی خوف زوہ کرے گا اللہ پاک اسے یوں فتم کر وے گا جس طرح نمک یاتی میں کچھل کرفتم ہوجا تا ہے دوسری حدیث ہے۔

جوبیرے مدیند والوں سے برائی کا اداوہ کرے گا اللہ باک اور فرشتے قیامت تک اس پر تعنت کرتے جلے جا تیں گے۔ یہ اجادیت مہارکہ جی تیجب ہے کہ شہر دینہ جی دہنے والے ایک ہددی کو ہرا مال کرتے والا انوضا کی لعنت اور دنیا و آخرت سے عذاب کا مستخص خصرے اور نوا مدر حول اور بورے خانوادہ رحول کو چکل دینے والا اوران کی فیجادت برت و العرب کے جشن منانے والا برستورموس رہے کم از کم ہے بات ہماری بچھ سے بالاتر ہے۔ عدید برحمالہ کرنے والا برستورموس رہے کم از کم ہے بات ہماری بچھ سے بالاتر ہے۔ عدید برحمالہ کرنے والا بر بدی لفترکا سے مالار جب مرکبیا ماؤ ایک جورت کے ولی جس خیال آیا الاس خص خورت کے ولی جس خیال آیا الاس خص حورت کے ولی جس خیال آیا الاس خص حورت کے والے جدوشن خمیر اورا کیان واد مورت کی۔ انتخاب کو بھی و کیا ہے۔ اورا کیان واد مورت کی۔ انتخاب کو بھی و کیے لیتی ہے۔

یٹا نچیاس نے آ کرتیر کھودی تو یہ منظر دیکے کر تیران رہ گئی کہ دوا اُزد ھے اس کی قیر میں موجود ہیں ایک اس کے سر پر پھٹکار رہاہے اور دوسرا ٹانگوں کے ساتھ لیٹا ہوا ہے۔ قرآن پاک نے ایسے ملعونوں کے لئے پہلے ہی بٹادیا ہوا ہے کہ مقدار

-4

لعنہم اللہ فی المدنیا والا محرۃ واعلقهم علیا مھیا (مورۃ احزاب) " دنیا د آخرے میں فدائے ال پرلعنٹ فرمائی ہے اوران کے لئے ذات آمیز عذاب تیار کیا ہواہے۔"

بزيد كاعبرتناك انجام

یزیدیوں نے کم کرمہ کی طرف چیش قدم کی، دہاں پہنچ کر محاصرہ کر ایا پھران ان کا است کا آغاز ہوا جن کا ایک مسلمان تصور بھی نہیں کرسکتا۔ دو مہینے تک حرم مکہ کی بے خرشی کی گئی خانہ کعبہ کے خلاف کو آگ سے جا دیا گیا۔ خانہ کعبہ پر یزیدی لفکر نے پھراؤ کیا اس کی حجست اڈگئی۔ خانہ کعبہ کی تارت شکستہ ہوگئی۔ مکہ کے لوگوں کو شہید کیا گیا۔ اس اثناء میں جب مکہ میں کعبہ شریف پر آگ برسائی جارہی تھی اور پھراؤ کیا جارہا تھا تین ای وقت اطلاع آئی کہ بد بخت یزیدایزیاں دگڑ در کر مراکیا ہے۔ جب اس کے تھم سے مکہ مکرمہ پر آگ اور پھرا کی بارش کی جاری تھی وہ اس وقت در دولونے میں جب اس کے تھم سے مکہ مکرمہ پر آگ اور بلیا تا کی بارش کی جاری تھی وہ اس وقت در دولونے میں جنگا تھا۔ تین دن تک درد سے تر جا اور بلیا تا

يزيديت امرده باد

لفتكريزيد في محاصره فتم كرديا اور دمفتى كي طرف اوت كيافلم وستم اور جوريريت كا ايك دور فتم بوگيا، فتق و فجور اللم و جرر، تبايى ديربادى ادر مباحات كا جو طوفان، بزيدكي مركردگي جي بزي تيزى سے اشحا تھا اور ہر قدر انسانی كو پامال كرتا ہوا آگے بڑھ د ہا تھا۔ و جي رك گيا اور بزيد كے مرتے بى ہر طرف سكون چھا كيا يزيد كواس كا المال كى قباحتوں سميت تبريس دفن كر ديا كيا وہ اس دنيا ہے بدناى ، امنت، نفرت اور آگ كا طوق تھے جي ذال كر جيئے الفاظ جيئے ۔ قبل كو كي اجھے الفاظ جي الفاظ جي الفاظ على الم كرنے والا تي ، ہركو كي اس پر لوئنت بھينجا ہے اور گاليال دينا ہے۔ حسينيت فرنگرہ ہے۔

اس کے برنگس امام حسین پاک،رضی اللہ وند بھی اس دنیا ہے رخصت ہو مجھے اس وار فانی کو چھوڑ کر چلے مجھے اور قبر میں تشریف لے مجھے لیکن آئ جا بھی کروڑوں افراد ان کی یاد میں۔ آٹسو بہانے والے ماچی چاہتوں کا نڈ رانہ چیش کرنے والے اوران کی عدح وستائش کرنے والے موجود جیں جو ان کے کردار کو سرائے جیں اور یقین رکھتے ہیں کہ امام حسین حق پستول کے شہنشاہ اور راہ حق جی جان وینے والوں کے امام تھاس کئے دین والمان کے راہے جی ایمان کے راہے جی شہید ہونے کے دارائ کی یادیں ای شہید ہونے کے باعث وہ آج بھی زندہ جی اور بھیشہ زندہ رہیں گے اور ان کی یادیں ای طرح قائم رہیں گی۔

تحق حسین اصل بی مرگ پزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کر بالا کے بعد